العرفاوي مميل

•

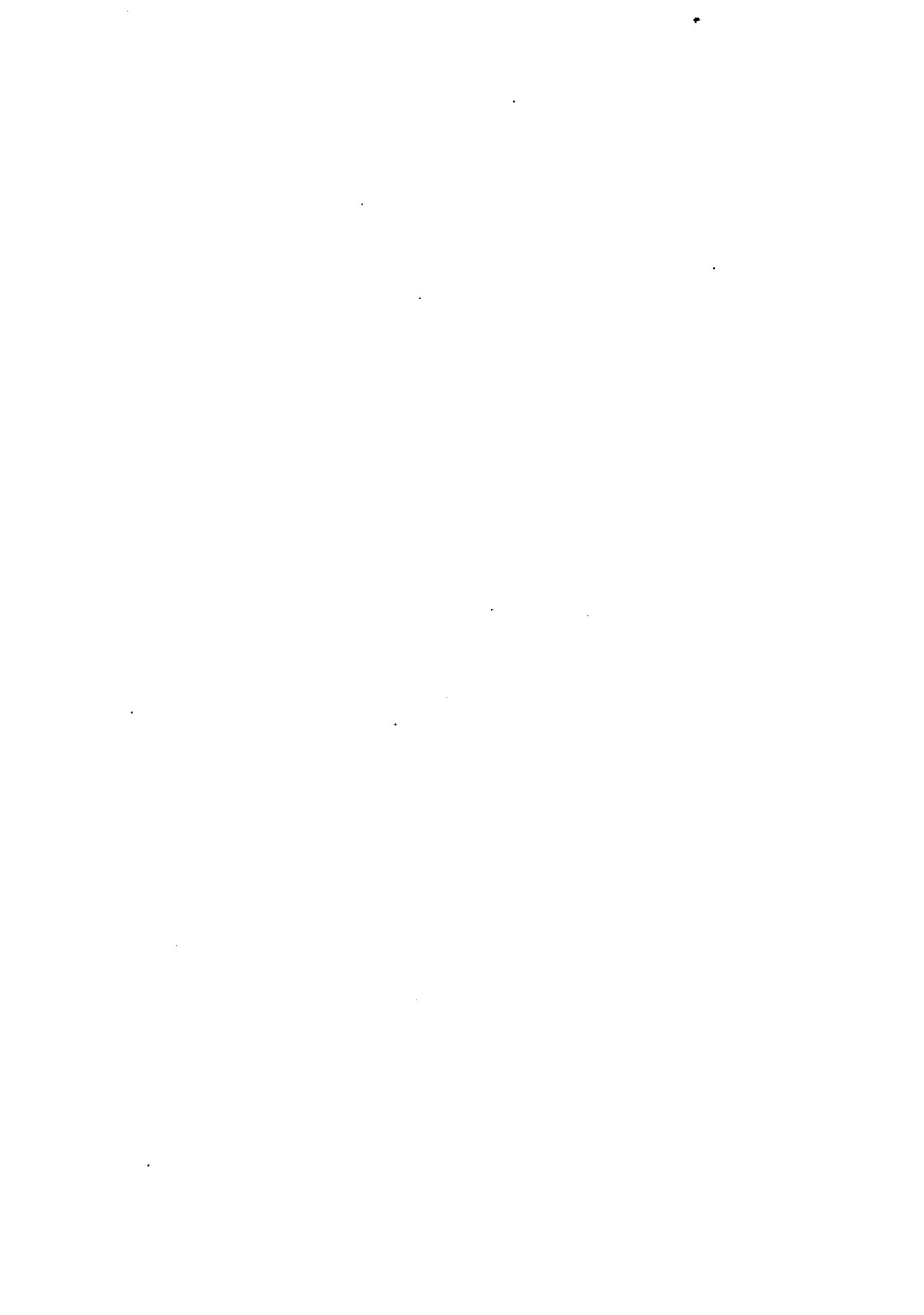

اضافةجديده

وارالافناؤل من رائج الوفت شخول كے مطابق تخ تابح سے ساتھ جديد كميدوثرا يُديشن



# جلديازوهم

ثبوت النسب، حضانت، نفقه

افادات: مفتی اعظم عارف بالله حضرت مولانامفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی " (مفتی ادّل دارالعلوم دیوبند)

حسب بدايت: تحكيم الاسلام حضرت مولا نامحد طبيب صاحب مبتم دارالعلوم ديوبند

مرتب: مولا نامحم ظفير الدّين صاحب شعبة رتيب نادى دارالعلوم ديوبند

اضافه ترخ تنج جدید مولا نامفتی محمد صالح کاروژگ رفیق دارالانیا، جامع علوم اسلامیه بنوری ثاؤن کراچی.

واللا عن المائيات المائيات المائيات المائية ال

تخریج جدیدادر کمپیوز کمپوزیک کے جملہ حقوق ملکیت محفوظ ہیں

با منتمام : خليل اشرف عثماني دارالا شاعت كراجي

طباعت : معتمر تانياء تحکیل پریس کراچی۔

ضخامت: ۲۹ صفحات

# ﴿.....هُ کے ہے ......﴾

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي اداره اسلاميات ١٩٠١ ناركي لا بور مكتبه سيداحمه شهيدًارد وبإزار لا بور مكتبه امدادي في في بسيتال ردد ملتان مكتبه رحماني ١٨ ـ ارد د بازار لا بور ادارهٔ اسلاميات مومن چوك ارد و بازار كراجي بیت القرآن اردوباز ارکراچی بیت العلوم 20 تا بھر ردڈ لا ہور تشمیر بکڈ بور چنیوٹ باز ارفیمل آباد کتب خاندرشید بید مدینه مارکیٹ راجہ باز ارراوالپنڈی یونیورش بک البجنسی خیبر باز اربشاور بیت الکتب بالمقابل اشرف المدارس کشن اقبال کراچی

# فهرست مضامين فآوى دارالعلوم ديوبيند مدلل وتكمل جلديازوجم

| <u> </u> |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14       | ۔<br>نانزد ہم نسب سے متعلق احکام ومسائل                                                                  |
| 14       | منکوحہ غیر مطلقہ کادوسرے مردے نکاح اوراس کی اولاد۔                                                       |
| ł∠       | میان دس سال سے باہر ہواور یہاں چہ ہو تو حلالی ہو گایا حرامی۔                                             |
| IĀ       | مدت حمل اور عدت عامله .<br>مدت حمل اور عدت عامله .                                                       |
| I۸       | زناہے حمل کے بعد نکاح ہوالور چھو ماہ ہے کم میں بچہ ہوا تونسب کا کیا تھم ہے؟                              |
| ١٨       | نسب كا ثبوت ؟                                                                                            |
| 717      | صورت مسئوله میں نسب ثامت ہے یا شمیں ؟<br>صورت مسئولہ میں نسب ثامت ہے یا شمیں ؟                           |
| ۲۳       | مررت مرحمل قراریا پیری اس کا ہے۔<br>جس سے حمل قراریا پیری اس کا ہے                                       |
| 70       | ے مات کر مربید ہیں ہے۔<br>جوچہ شوہر کے ساتھ رہنے کے زمانہ میں پیدا ہواوہ اس کا ہے۔                       |
| 70       | بر پہر رہرے ماں مدر ہے ہے۔ بات میں ہی موجود ہوتا ہے۔<br>ولد الزناہے نکاح صحیح ہے اور نسب باپ سے ہوتا ہے۔ |
| 10       | رید رہائے جات جات جباب ہے۔<br>طلاق ہے پہلے جوجیہ ہواوہ شوہر کا ہے۔                                       |
| 75       | جمع بین الاختین والے کی اولاد کانسب۔<br>معین الاختین والے کی اولاد کانسب۔                                |
| 74       | یر دلیمی کی بیدی کو زناسے بچہ ہوااس کا نسب                                                               |
|          | مفتوح کی بیوی زنا کرائے اور اقرار کرے تواس کی اولاد کا نسب زانی سے ہو گایا                               |
| - 74     | اس کے شوہر سے                                                                                            |
| r∠       | اولاد کا شوہر ٹانی سے نسب                                                                                |
| ۲.۷      | جس ہے زنا کیا تھااس ہے حمل کے بعد نکاح کیا توسیخے کانسب ثابت شیں ہو گا۔                                  |
| 172      | زناہے نسب ثابت شیں ہو تاہے۔<br>زناہے نسب ثابت شیں ہو تاہے۔                                               |
| r A      | عورت جس مر دے زناکاد عویٰ کرتی ہے اس سے چیہ کانسب ثابت نہیں ہوگا۔                                        |
| rA       | قادیانی ہے نکاح در ست نہیں اور نہ اس سے بچہ کانسب ثابت ہوگا۔                                             |
| r A      | نکاح کے باوجود شوہراگر کے کہ یہ بچہ میرانہیں ہے توکیا تھم ہے ؟                                           |
| 71       | جار بیوی کے رہتے ہوئے پانچویں سے شادی اور اس سے جو اولا و ہوئی اس کے نسب کا تھم؟                         |
| ra       | مطلقہ علاشہ سے دون حلالہ کے دوبارہ نکاح سے جوئیہ ہواس کا کمیا تھم ہے؟                                    |
| ra       | حالت کفو کے شوہر ہے جو بچہ ہواس کانسب اس سے ہوگا۔                                                        |
| . [      | 7 7                                                                                                      |

| صفحه     | عنوان                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 4      | چہ زناسے ہوا مگر دونوں میں ہے کسی کوا قرار نہیں توبیحہ شوہر کاہو گا۔                              |
| F .      | نکاح کے جیھ ماہ بعد جو بچہ ہووہ حلالی ہو تاہے۔<br>نکاح کے جیھ ماہ بعد جو بچہ ہووہ حلالی ہو تاہیے۔ |
| ۳۰       | غیر مطلقہ سے شادی در ست نہیں اس کی اولادولد الزناہو گی۔                                           |
| m1       | چھے مہینے سے کم میں جو بچہ ہووہ ثابت النسب شیں۔                                                   |
| <b> </b> | ولدالزناہے جواولاد ہو کی وہ ثابت النسب ہے                                                         |
| -        | نکاح کے چھے ماہ بعد جو بچہ ہو گا ثامت النسب ہو گا۔                                                |
|          | معروف النبب كاكسي كے كہنے ہے ختم نہيں ہو تاہے۔                                                    |
|          | نکاح کے بعد مجد زناہے ہواوہ بھی شرعاً ثابت العسب کماجائے گا۔                                      |
| ++       | نکاح باطل ہے جواولاد ہواس کانسب ثابت کیاجائے گا۔                                                  |
| ""       | زمانه عدمت میں نکاح سے جواولاد ہواس کانسب۔                                                        |
| ++       | شوہر کے مرنے کے بعد دوہری کے اندر بچہ ہو تو ثابت النسب کماجائے گا۔                                |
| 1        | شوہر ثانی سے چید ماہ سے تم میں بچہ ہو تویا شوہر اول کی وفات سے دوسال سے زیادہ                     |
| ""       | مين تو ثابت النسب ہو گا۔<br>                                                                      |
| P- M-    | نکاح کے دس ماد بعند جو بچہ ہووہ صحیح النسب ہو گا۔                                                 |
| اہم سو   | شوہرے ملنے کے سامت ماہ بعد جو بچہ ہووہ شوہر کا ہے۔                                                |
| P PF     | چے کانسبباب سے ہو تاہے۔                                                                           |
| ma       | طلاق کے دوبر س سے کم میں بچہ ہو تو حلال ہو گا۔                                                    |
| 1 50     | چیا کے گئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ                                                                |
| m4       | دوہری کے اندرجو بچہ پیداہو تاہے وہاپ کاہو تاہے۔                                                   |
| m4       | جو بچہ نکاح کے جار ماہ بعد پیدا ہووہ صحیح النسب نہیں۔                                             |
| rz       | شوہر کے مرنے کے دوہر ک بعد جو بچہ ہوان کانسب ثابت نہ ہوگا۔                                        |
| +2       | شوہر کے مرنے کے دوہر س بعد جوم بچہ ہووہ سیجے النسب نہیں۔                                          |
| r2       | سات ماہ بعد جو چیہ ہووہ صحیح النسب ہے۔                                                            |
| PA       | جب عورت شادی کاد عویٰ کرتی ہے اور اولاد کا بھی تووہ صحیح النسب ہے۔                                |
| PA.      | مهر کا تقم _                                                                                      |
| m A      | غیر شرعی گواہوں کی گواہی۔                                                                         |
|          |                                                                                                   |

| صفحه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوان                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الم                                                                                                |
| '^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دوگواہوں کی موجود گی میں نکاح ہوا تواولا و صحیح النسب ہو گی۔<br>                                                                       |
| , q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محارم ہے نکاح باطل ہے اس کی اولاد کا نسب ثابت نہ ہوگا۔                                                                                 |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ڈیزھ دوسال کے بعد جو بچہ ہوااس کانسب ہاپ سے ہوگا۔<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                           |
| ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روبرس کے بعد شوہر ہوی کے پاس آیااور بچہ پانچ ماہ بعد ہوااس کانسب کس سے ہوگا۔                                                           |
| ٠,٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چھ شادیا <i>ل کرنے والے کی</i> اولاد کانسب۔                                                                                            |
| 14.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ووسری کی بیوی کو لے گیااور اس سے بچہ ہوا، اس کا نسب۔                                                                                   |
| \ \frac{\rightarrow}{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi}\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi\tinm\tinm\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi\tinm\tinm\tinm\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi\tinm\tinm\tinm\tinm\tinm\tinm\tinm\tin | ہندو عورت ہے اولاد ہوئی ،اس کانسب                                                                                                      |
| ا ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اگر کئی کی بیوی کا تعلق ناجا بُزغیر مر دیسے ہو تولولاد کس کی ہوگی۔                                                                     |
| La.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آٹھ ماہ بعد جوج پیدا ہو وہ صحیح المنسب ہے۔                                                                                             |
| اس ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نكاح سے بہلے كاحمل ثامت العسب ند ہوگا۔                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شوہرے لڑ کابیدا ہوالور حمل رہا مگر شوہر منکر ہے۔                                                                                       |
| ~+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جمسر ی کے جی مادیعند جو ہوہ صحیح النسب کہاجائے گا۔                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لکاح سے مملے جو بچد زناہے پیدا ہوا،اس کانسب بعد نکاح زانی سے نہیں ہوگا۔                                                                |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شوہر عرصہ درازے پر دلیں میں ہو توبیوی کے بچہ کانسب اس سے ثابت ہوگا۔                                                                    |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | طلاق کے ڈھائی سال کے بعد ہیرا ہونے والے کا نسب اسے ثامت نہ ہو گا۔                                                                      |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | پنگی شوہر کی ہو گی زانی سے نسب ثابت نہ ہو گا۔                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جس عورت نے بلاطلاق دوسری شادی کرلی وہ پہلے شوہر کو مطے گی اور دوسرے شوہر کی                                                            |
| ראי אין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لولاد شوہر ثانی کو۔<br>اولاد شوہر ثانی کو۔                                                                                             |
| . 6464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رور مرار مان میں۔<br>شادی کے چیر مادیعد جو حمل ظاہر ہووہ شوہر کی طرف منسوب ہوگا۔                                                       |
| : ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غیر مطلقہ ہے شادی کے بعد جواولا د ہوئی وہ جائز دارث نہیں ہوئی۔                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایک شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مرد کے پاس بیٹے لگی، اب شوہر کے پاس آنے                                                                      |
| rs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بیت وہر دو در درو ترک روک ویاب میں جب مارک پات کا ہے۔<br>کے لئے کیا کرے۔                                                               |
| P 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ے سے میں سرے۔<br>زنا کی لولاد کا نسب زافی ہے ہو گایا نہیں۔                                                                             |
| my                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رہ بی تولادہ صب رہی ہے ہو ہایا ہیں۔<br>حاملہ بالزناسے زید نے نکاح کیا، پچھ د نول بعد اس کالڑکا ہوا، اس کانسب                           |
| P.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جاملہ ہا کرنا ہے ڈیڈے آغال کیا ، چھوٹول انتخار کی فرق ہو ہوں کا طب<br>مریدر علم میں میں میں تاہی ہے ہی وقال ان کھیج النہ ہے گی         |
| r2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نکاخ کاعلم نہ ہونے کی وجہ ہے منکوحہ غیر سے نکاخ کیا تواولاد صحیح النسب ہو گی۔<br>تنگ میں میں میں طلاع میں ہوئی کے دیں صحیح المد سندیکی |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوتیلی مال سے تکاح باطل ہے لہذااس کی اولاد صحیح العسب سیس ہوگ۔                                                                         |

| صفحه | عنوان                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | مال کے ذریعہ شیوخ میں شرف مسلمان ہونے سے پہلے والی او لاد صحیح النسب نہیں |
| ~ ۸  | بعد والی صحیح النسب ہے۔                                                   |
| r^   | طلاق کے نوماہ بعد جو بچہ ہواوہ شوہر کا کہاجائے گا۔                        |
| ۴۸   | بنى فاطمه كى وفضليت.                                                      |
| ۹ م  |                                                                           |
| ۵۰   | ہاشمی کی دلیل سیادیت اوپر اہل ہیت کی مر ادب                               |
| ۵۱   |                                                                           |
| اھ   |                                                                           |
| 51   |                                                                           |
| 10   | شو ہروالی عورت کی اولاد کانسب۔<br>                                        |
| ar   | ذمانہ عدت کے نکاح سے پیداشدہ اولاد کا حکم۔                                |
| ar   | اب هفد مهم                                                                |
| مد   | ہوں کی پرورش سے متعلق احکام ومسائل                                        |
| 20   | مال کے بعد نانی کو حق پر ورش ،                                            |
| ۵۲   | مال، نانی اور خالہ کے بعد حق برورش بھو پھی کوہے ، بھو بھاکوبالکل نہیں۔    |
| ۵۵   | نانی کے رہتے ہوئے پھو پھی کوحق پرورش شیں۔                                 |
| ۵۵   | نانی کی موجود گی میں باپ کے چھاکے پوتے کو حق برورش نہیں۔                  |
| ۵,   | مطلقہ مال جب تک پئے کے غیر محرم ہے شادی نہ کرے حق پر درش رکھتی ہے۔        |
| ی ا  | عمیارہ سالہ لڑکی کوونی بھو پھی ہے لے سکتا ہے۔                             |
| ۵۷   |                                                                           |
| ۵۷ ا |                                                                           |
| ۵۷   |                                                                           |
| ۵/   |                                                                           |
| ر ه  |                                                                           |
| ره ( |                                                                           |
| ۵    | مال منانی ، دادی اور خاله کے بعد پھو پھی کو حق پرورش عاصل ہو تاہے۔        |

| صفحه | عنوان                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29   | ماں جب غیرے شادی کرلے اور نانی نہ ہو تو حق پر ورش دادی کو ہے۔                                    |
| ಎಇ   | مال ، نافی لور دادی کے بعد حق پرورش بہن کو ہے مامول کو شیں۔                                      |
| ٥٩   | ماں جب غیرے نکاح کرلے تواس کاحق پرورش ختم ہوجا تاہے۔                                             |
| ۵ ۹  | مانی نہ ہو تونانا کو حق پرورش شیس ہے۔<br>بانی نہ ہو تونانا کو حق پرورش شیس ہے۔                   |
| 4+   | کڑ کا آٹھ سال کے بعد ولی کے سپر دہو گا۔<br>کڑکا آٹھ سال کے بعد ولی کے سپر دہو گا۔                |
| ۲۰   | میچہ کودود رہ بلواناباب کے ذمہ ہے۔                                                               |
| ۱.   | ما <i>ل کے بعد حق پر ور ش</i> نانی کو ہے۔                                                        |
| וד   | لڑ کی کے بالغہ ہونے تک حق پرورش ہے۔                                                              |
| ווי  | نمانه گزشته کا نفقه مانی ولی ہے تنہیں لے شکق۔                                                    |
| -41  | بالغ ہونے سے پہلے لڑکی کومال سے جدا شیس کمیا جاسکتا۔                                             |
| 17   | حق برورش کی مدت                                                                                  |
| 44   | ہاں کے بعد نانی کو ، پھر دادی کو حق پر ورش ہے۔<br>مال کے بعد نانی کو ، پھر دادی کو حق پر ورش ہے۔ |
| 47   | تلبالغ کاحق پرورش۔<br>تلبالغ کاحق پرورش۔                                                         |
| ۳۳   | بلوغ <u>ہے</u> بعد ولی کے حوالہ۔                                                                 |
| 71"  | مِرور شَ كَا فَرْجَ                                                                              |
| 45   | بچه کاولی کون ہو گا۔                                                                             |
| 44   | ہ بالغول کا حق برورش کس کوہے۔<br>تابالغول کا حق برورش کس کوہے۔                                   |
| 44   | خالہ اور پچامیں حق پرورش تمس کوہے۔                                                               |
| 16   | حق پرورش مال کوہے اور حق و لایت عصبات کو۔                                                        |
| אף   | حق برورش نانی کو ہے اور ولایت نکاح تایا کو۔                                                      |
| ነለ   | یھو پھی اور نانی میں حق پرورش س کوہے۔                                                            |
| 46   | حق پرورش مال کوہے۔                                                                               |
| 77   | صورت مسئوله میں حق پرورش دادی کوہے۔                                                              |
| 77   | پرورش کی کیابدت ہے اس کے بعد کیا تھم ہے۔                                                         |
| 42   | ۔<br>ماں جب فاجرہ ہو تواس کو حق پرورش نہیں رہتا۔                                                 |
| 47   | حق برورش کی تر تیب                                                                               |
| لا   |                                                                                                  |

| صفحه                                         | عنوان                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧.                                           | جیسابھی ماحول ہو مال کے بعد نانی کو حق پر ورش ہے۔                                                                       |
| 14                                           | نوسال کے بعد کڑے کوباپ اس کی مال ہے لے سکتا ہے۔                                                                         |
| A.F                                          | والدہ کے بعد حق پرورش نانی کو سات سال کی عمر تک ہے۔                                                                     |
| 79                                           | ب بهشد بهم                                                                                                              |
| 49                                           | ن و نفقه ہے متعلق احکام و مسائل                                                                                         |
| 44                                           | the second s          |
| 49                                           |                                                                                                                         |
| 44                                           | به مورد کی به مربر از                                                               |
| 144                                          | بیو بول کاحق مکان ہے بہتر ہو ناضر وری شیں۔                                                                              |
| ۷٠                                           |                                                                                                                         |
| ۷٠                                           |                                                                                                                         |
| ۷.                                           | 1 -/4                                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                                         |
|                                              |                                                                                                                         |
|                                              |                                                                                                                         |
| 4                                            |                                                                                                                         |
| 4                                            |                                                                                                                         |
| <u>                                     </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                   |
| 41                                           |                                                                                                                         |
| 41                                           |                                                                                                                         |
| 21<br>  21                                   | ر برد کی سمی است.<br>                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                                         |
|                                              | پیدور بیری تا مسلم خوہر سے دمیر ہے۔<br>عدت کے لام میں جب عور ہی شوم سرگھ سرماہ دیا نگا بھا ایر نہ مستحق نفقہ عدید ترمیس |
|                                              | عدت کے لیام میں جب عورت شوہر کے گھر سے بلاوجہ نکل جائے تو مستحق نفقہ عدت نہیں۔<br>والدین کا نفقہ اولاد کے ذمہہ۔         |
|                                              |                                                                                                                         |

1=

| صفحه ] | عنوان                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ~ ∠    | جب تک نکاح ہاتی ہے ہیوی کو نفقہ کاحق حاصل ہے۔                   |
| ∠ ۵    | l                                                               |
| ۷۵     | l '                                                             |
| ۷۵     |                                                                 |
| 20     | l , , ,                                                         |
| ۷٦     |                                                                 |
| 24     | l                                                               |
| . 44   | · ,                                                             |
|        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           |
|        |                                                                 |
| ۷٧     |                                                                 |
| ۷۸     |                                                                 |
| ۷۸     |                                                                 |
| ۷9     |                                                                 |
| ∠9     |                                                                 |
| 4 ح    |                                                                 |
| ۸۰     | عنین کے ذمہ بیوی کا نفقہ واجب ہے۔                               |
| ۸٠     | گزشته سالول کا نفقه واجب الادانهیں۔                             |
| ۸۰     | بلااجازت جوہیوی میکے چلی جائے اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب نہیں۔ |
| ۸۰     | مطلقه مهراور نفقه عدت کی مستحل ہے۔                              |
| Al     | نا فرمان بیوی جب شوہر کے پاس رہتی ہے تواس کا نفقہ ضروری ہے۔     |
| Al     | زانيه بيوى كانفقنه                                              |
| Al     | جب تک شوہر کے پاس ہیوی ندرہے نفقہ واجب شیں۔                     |
| ۸۲     | نفقه میں گرانی وارزانی کی وجہ ہے ردوبدل کرنا جائز ہے۔           |
| Ar     | l 1                                                             |
| ۸r     | گزشتہ سالوں کے نفقہ کا مطالبہ درست شیں۔                         |
|        |                                                                 |

| صفحه       | عنوان .                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ar         | سفر میں جو بیوی ساتھ نہ جائے اس کا نفقہ بھی ضروری ہے۔                  |
| AP         | باب ندہونے کی صورت میں نابالغ اولاد کا نفقہ مال کے ذمہ ہے۔             |
| ٨٣         | نا فرمان بيوى كا نفقه شوېرېږواجب شين.                                  |
| ٨٣         | آگر شوہر کے ساتھ رہے توبیوی کا نفقہ واجب ہے۔                           |
| ۸۳         | نفقه کی مقدار                                                          |
| Arr        | نكاح فاسد كانفقه واجب شيس_                                             |
| ٨٣         | شوہر کے ذمد مدوی کاعلاج واجب شیں۔                                      |
| ۸۵         | خود شوہر جب بیوی کومیکے بھیج دے تواس کا نفقہ واجب ہوگا۔                |
| مر ۱       |                                                                        |
| ۲۸         | بیوی جب شوہر کے گھر سے بلاا جازت جلی جائے تواس کا نفقہ واجب نہیں رہتا۔ |
| 74         | شوہر جمال رہے ہیو ی کوو ہیں رہنا ہو گاتب ہی نفقہ کی مستحق ہو گی۔       |
| ٨٧         | نکاح کے بعد ہیوی کو شوہر کے گھر رہ کر تفقہ حاصل کرنا جائے۔             |
| ٨٤         | وكيل كے پچھ مقرر كرنے سے شوہر كے ذمه واجب نہيں۔                        |
| ٨٤         | نا فرمانی کی وجدے نفقہ واجب شیں۔                                       |
| ^^         | جوبیوی شوہر کیا طاعت نہ کرے اس کا نفقہ شوہر پر نہیں ہے۔                |
| ۸۸         |                                                                        |
| ٨٨         |                                                                        |
| ^^         | مطلقه بيوى كانفقه ضروري ب                                              |
| ٨٩         | اولاد کا نفقه۔                                                         |
| <b>^</b> 9 | زچه خانه کا نفقه ب                                                     |
| <b>^9</b>  | مهر کی او المیکنگی۔                                                    |
| <b>^9</b>  | ہیوی کے نفقہ کی مقدار۔                                                 |
| . q.       | نکاح یاطل کا نفقه۔                                                     |
| 9.         | وہر بہت وربع ن ورب لائے وہ ن کا مقد کوہر سے وقعہ ہے۔                   |
| 91         | شوہر کاروپیہ لے کرجوبیوی مھاگ گئاس کا نفقہ۔                            |
| 91         | گزشته زمانه کاخرچ نبیس ملے گا۔                                         |
|            |                                                                        |

| صفحه     | عنوان                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| -        | بلاا جاذت جب عدت میں باہر چلی جائے۔<br>بلاا جاذت جب عدت میں باہر چلی جائے۔ |
| 91       | گذرے ہوئے دنول کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں۔                                  |
| ٩٢       | بهن کا نفقه بھا ئيوں بر۔<br>-بهن کا نفقه بھا ئيوں بر۔                      |
| 92       | زید کے دعدہ کے عدم ابغاء پر دوی اپنے کو شوہر سے علیحدہ نہیں رکھ سکتی۔      |
| 92       | نفقه کاد عویٰ شوہریں۔                                                      |
| 42       | جب والدین لڑکی کو شوہر کے یہاں نہ جھجیں۔                                   |
| 94       | تفقنہ اوانہ ہونے کی وجہ سے تفریق شیں ہے۔                                   |
| 98       | جو عورت کوشش کے باوجود شوہر کے بیال نہیں آتی اس کا نفقہ واجب نہیں۔         |
| đζ       | جو شوہر نہ نفقہ دے اور نہلے جائے وہ کیا کرے۔                               |
| ماه      | جب خود شوہرنہ لے جائے تواس پر نفقہ واجب ہے۔                                |
| 95       | جوعورت شوہر کے پاس نہ رہے اس کا نفقہ واجب خہیں۔                            |
| ۵۱       | گزشته برسول کا نفقه شوهریرواجب شیس۔                                        |
| 94       | م <sub>ىر</sub> كى اوائيگى كى وسعت نەم بو تومىلت دى جائے اور نفقە واجب ہے۔ |
| <b>P</b> | عدت كالفقه شوہريرواجب ہے۔                                                  |
| 94       | ہوہ <b>مکان فروخت</b> کر کے نفقہ لے سکتی ہے                                |

|   | • |   | - |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | 1 |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |

## بسم الثدا*لرحنن الرحيم* فمآوى دار العلوم ديوبن*د مد*لل ومكمل جلد بإز دېم

الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى كاس بحرجي جيد بياية الله تعالى كاس برس قدر بهي شكراداكياجائة م بكه اس في الله تعالى وكرم بجرجي جيد بيان انسان كو قتوى دارالعلوم ديوبيرى ترتيب وتزكين اور تحثيه كى خدمت برلگار كھا ب، اوراس خدمت بيس كاميالى سے بهكناد كرك حوصله افزائى بھى فرماد باب ، ورنه الل علم سے بوشيده نهيں بكه يه كام كس قدر محت طلب ويجيده اور سكون والحمينان كوچا بتا به ،كونك بحر سے موئے بزاروں مسائل كى تماب وباب واربائك فصل وارفقهى ترتيب، برعر بى عبادت كاحواله ، جن مسائل بين مفتى علام نے حواله درج نهيں فرمايا به ،ان كے لئے باضابطه حوالجات كى تلاش و جنجو ،اور پھر سب كاحوا في براندراج ،كوئى آسان كام نهيں ب

حضرت مولانا اکبر آبادی مد ظلہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ ہمارے بہال پو بیورٹی بیس کسی معمر لی قدیم پر ان کتاب کو کوئی ایڈٹ کر تاہے تو بین سال تک اسے بو بیورٹی گران قدرہ ظیفے دیتے ہے، پھر اس کی تیاری اور منظوری پر اسے ڈاکٹر (پی ، ایکی ، ڈی ) کی ڈگری سے نواز تی ہے ، ایک استاذ مستقل محنت کر کے اس کی رہنمائی کا فریعنہ بھی اوا کر تاہے ، اور تم نے حصر سے مفتی صاحب کے ۱۳ سرالد دور افحاء پر کافی محنت کی ، دار العلوم جیسے مرکزی دار الا فقاء کے بھر سے ہوئے فاوئی کو مرتب کیا ، حاس الد دور افحاء پر کا والا فقاء کے بھر سے ہوئے فاوئی کو مرتب کیا ، حاشیہ اور حوالہ جات درج کیا ، اس کی کئی جلدیں شائع ہو کر مقبول عام ہو تاہے کہ کوئی کام بی نہیں ہوا ، کوئی کلمہ خبر کہنے کے لئے بھی ہو تھیں ، مگر تمہارے علماء کی نظر میں ابیا معلوم ہو تاہے کہ کوئی کام بی نہیں ہوا ، کوئی کلمہ خبر کہنے کے لئے بھی شاید آمادہ نہیں ، حالا نکہ بیروا عظیم الشان شخصیقی کام انجام پار ہاہے ، مستقبل میں یہ علی و فقتی ذخیر ہامت کے لئے بھی بہت بی کار آمد شات ہوگا، اور ایک دنیا اس سے مستفید ہوگی۔

اس دفت میں نے سمجھا تھا کہ مولانا میری حوصلہ افزائی کے لئے یہ کلمات فرمارہ ہیں، مگراب جب د کیے رہا ہوں کہ اس کی ایک ایک جلد کے گئی کئی اڈیشن جھپ رہے ہیں، تواندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کا اندازہ بہت درست تھا، انشاء اللہ جس طرح زمانہ آگے ہو ھتا جائے گا، فراوی دار العلوم و یوبیتہ مدلل و ممل کی قدر و قبمت بھی ہو ھتی ہی چلی جائے گا، اور مسلمانوں کا کوئی گھر انشاء اللہ اس سے خالی ندرہے گا،

کوئی شبہ نہیں بیسب نصل رہی کے بعد جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبریر اوراس کے اکابر واسلاف کی خدمات و اخلاص کا تمرہ ہے اور عارف باللہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کی روحانیت کے اثرات کا خوشگوار خدمات و اخلاص کا تمرہ ہے ،اور عارف باللہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کی روحانیت کے اثرات کا خوشگوار نتیجہ۔۔

آج جب اس کی گیار ہویں جلد تھمل ہو کر پریس جار ہی ہے، مرتب فاوی کادل اوراس کی زبان حمد وشکر رب سے لبریز و تراوراس کی پیٹائی مالک حقیقی کے آگے مجدور برہے ،اوراس کے ہرئی موسے آواز آر ہی ہے۔
رب سے لبریز و تراوراس کی پیٹائی مالک حقیقی کے آگے مجدور برنے ،اوراس کے ہرئی موسے آواز آر ہی ہے۔
''اللہ العلمین! ایک ہے مایہ ظلوم وجہول کی اس حقیر محنت کو شرف قبد لیت سے نواز دے ،اور دارین کی معتوں سے مرتب کے ظاہر وباطن کو مالا مال کر دے ،اوراس کے ساتھ دار انعلوم کا فیض تا قیامت باتی رکھ ، تاکہ

کا ئنات انسانی اس سے مستفیض ہوتی رہے ، اور اس گردارہ علم وعمل کو دشمنوں ، مخالفوں اور بدباطنوں کے شرور و فتن سے مامون و محفوظ رفرمادے" ربینا تقبل منا اللک المت المسمیع العلیہ۔"

پیش نظر جلد بین کتاب الطلاق کے اخیر کے تین ابواب بین جود سویں جلد میں آنے ہے،

(۱) جُوت النسب (۲) ، حضائت (۳) اور نفقہ ،اس جلد کو اننی تین ابواب پر ختم کر دینا مناسب معلوم ہوا،

اب اس ہے آگے کی جلدوں میں جو مسائل آئیں گے الن کی تعداد نسبتا بہت کم ہوگی، اس لئے کہ عام طور پر

نماز ،زوزہ ، جج اور زکوۃ کے بعد عوام کو نکاح وطلاق ہے متعلق ہی احکام و مسائل ہے واسطہ پڑتا ہے اور انہی کے

متعلق وہ مقیان کر ام ہے سوالات کرتے ہیں ،الن کے علاوہ مسائل کی صرف خاص طبقہ کے لوگوں کو ضرور ت

پڑتی ہے ،اوروہی الن کے متعلق بھی استفسار کرتے ہیں ،اس لئے الن مسائل کی تعداد کم ہے ،انشاء اللہ بار ہویں

جلد میں کتاب الا بمان ہے نے کر کتاب الوقف تک کے مسائل آجا ئیں گے ، جس پر کام شروع ہو چکا ہے ،

امید ہے اس سلسلہ کی اب بہت جلد شمیل ہو جائے گی ، دعا ہے اللہ تعالی ماتھی کام بھی حسن و خونی کے ساتھ پور ا

اخیر میں سرپرست تحکیم الاسلام حصرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مد ظلہ ، محترم اراکین مجلس شوری زید مجد ہم اوراپین اسائڈہ کرام دامت نیوطنہم کی خدمات عالیہ میں ہدیہ سیاس و تشکر پیش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں ، جن کی تعلیم و تربیت ، حوصلہ افزا ئیوں اور وعاؤں کی بر کتوں ہے یہ خاکسار اس خدمت گرای کے لائق ہوا ، رب العالمین الن تمام بزرگوں کا سایہ عاطفت تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے ، آمین بارب العالمین۔

طالب دعاء محمد ظفیر الدین غفرلهٔ مرتب فه وی دار العلوم دیوبند ۲۲زی قعده سن ۴۰۰۰ه

## باب شانزوجم نسب ہے منعلق احکام ومسائل

منکوحہ غیر مطلقہ کادوسرے مروہے نگاح اوراس کی اولاد

رسوال ۱۹۶۷) ایک عورت جس کاخاد ندزندہ ہے نکل کر دوسری جگہ نکاح کر کے بیٹھ گئی ہے اور خااد نداول نے اس کو طلاق شیں دی ہے۔وہ اولاد جو خادند ٹانی سے ہوئی ہے حلال ہے یا حرام ؟اور اس اولا و کادیگر نسلوں سے رشتہ کرنا جائز ہے بیانا جائز؟

(الجواب) غير مطلقة عورت كا تكاح ثانى تاجائزاور باطل باولاوجو شوير ثانى سے بوه شوير اول كى طرف شرعاً منسوب بوگى لقوله عليه السلام الو لد للفراش وللعاهو الحجو (١) اور جب كه اس اولادكانسب شوير اول سے ثابت به تورشته كر ثالن سے جائز ب فقط و هذا اذا لم يعلم بان لها زوجاً غيره فكيف اذا ظهر زوج غيره فلا شك في عدم ثبوته من الثاني شامى باب ثبوت النسب (٢) و كذا لا عدة لو تزوج امراً لا الغير عالماً بذلك (٢) النج عن العدة . محمد انور عفا الله عنه.

میاں دس سال سے باہر ہو ،اور بہال بچہ ہو تو حلالی ہو گایا حرامی

(سوال ۱۹۴۸) کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع بتین اس بارے ہیں کہ مولانا مولوی اشرف علی صاحب تھا نوی سلمہ نے اپنی کتاب بہشتی زیور حصہ چمارم ص ۵۵ میں یہ مسئلہ تحریر فرمایا ہے کہ میال پردایس میں ہواریدت ہوگئی کہ گھر نہیں آیاور یہال لڑکا پیدا ہو گیا جب بھی وہ بچہ حرامی نہیں اسی شوہر کا ہے، فرض کرو کہ زیدوس بارہ برس سے پردایس میں ہواور اس کے لڑکا پیدا ہوگیا، درال حالیمہ اس در میال میں وہ فرض کرو کہ زیدوس بارہ برس سے پردایس میں ہواور اس کے لڑکا پیدا ہوگیا، درال حالیمہ اس در میال میں وہ ایک منٹ کو بھی گھر نہیں آیا تو یہ لڑکا کس طرح حرامی نہ کہلائے گا اور کیول کروہ حرامی نہ ہوگا؟ اگر سے خیال کیا جائے کہ ممکن ہے مردا پنی ہوی کے پاس تنمائی میں آگیا ہو، اور کسی کو علم نہ ہو تو مسئلہ نہ کورہ میں ہیاہ ہی نہیں، کیونکہ صاف خاہر ہے کہ برس گذر گے وہ گھر نہیں آیا، چونکہ اس مسئلہ سے طبیعت میں ایک فتم کی انجھن نہیں ہیں ہو اور دوسری قوموں کے صرح اعتراض کے لئے کافی موقعہ ہے، اس لئے براہ کرم مفصل و شرح بیدا ہو ہوں ہے مطلع فرمائیں۔

ر ٦ )مشكورة باب اللعاق أصل اول ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>٢) ودالمحتار باب ثبوت النسب ج ٢ ص ٨٦٨. ط.س. ج٣ص ٥٥٦. ١٢ ظفير. (٣) اما نكاح منكوحة الغير و معتد تدفالد خول فيه لا يوجب العدق ان علم انها للغير لا نه لم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا

<sup>(</sup>ر دالمحتار باب المهرج ٢ ص ٤٨٣ ط.س، ج٣ص ١٣٢) ظفير . (دالمحتار باب اللعاد فصل اول ١٣ ظفير .

فراش ہے بعنی جس کے نکاح میں وہ عورت ہے اور ذانی کے لئے پھر ہے بینی محروم رہے گا اور اس کو سزادی جائے گی ) نسب بچہ کا اس شوہر سے ثابت ہو گا۔ پس ایام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث صحیح کے ارشاد کے موافق میہ تھم فرمایا کہ شوہر کمیں ہو، بچہ کا نسب اس سے ثابت ہو گا۔ پس جب کہ جناب رسول اللہ عظیم نے یہ ارشاد فرمایا تواس کے خلاف کیسے کوئی تھم کر سکتا ہے۔ اور مطلب اس حدیث کا اور دیہ شقی زیور کے مسئلہ کا بیہ ہے کہ ورحقیقت وہ بچہ اگر چہ ولد الزنا ہو مگر ہم کو تھم رہے کہ اس کو حرامی نہ کمیں ، عورت کے خاوند کے طرف منسوب کریں۔ (۱)

#### مدت حمل اور عدت حامله

(سوال ۹ ۱ ۹ ۹) ممل عورت کی کتنی مدت ہے ؟اور حد عورت کرنگ کی کتنے سال ہے ؟اور علامات حمل کی کتنے بیں ؟اور نشانات کرنگ کے کتنے ہیں ؟

(العجواب) حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت، دوبر س ہے اور کم از کم چھے ماہ۔(۲) اور عدت حاملہ مطلقہ یا حاملہ منوفی عنها زوجھا کی وضع حمل(۲) ہے کرنگ عور ن کا مطلب معلوم نہیں ہوا کہ کس کو کہتے ہیں۔اس وجہ ہے کچھ جواب نہیں دیاجائسکا۔

ز ناسے حمل کے بعد نکاح ہوا، اور چیو ماہ سے کم میں بچہ ہوا تو نسب کا کیا تھم ہے؟ (سوال ۱۹۵۰) کیک عورت کے زناہے حمل قرار پا گیالوراس کا ٹکان کر دیا گیا، نکاح سے چیو ماہ کے اندر بچہ پیدا ہوا تو بچہ کا نسب مارکے سے ثابت ہوگایا نہیں ؟ اور اس بچہ کاوارث ہوگایا نہیں ؟

(الجواب) نکاح سے پہلے زنا ہے جو حمل ہے اور بوئد میں جو نکاح ہوااور نکاح سے جھے ماہ ہے کم میں بچہ پیدا ہوا تو نسب اس کانا کے سے خامرت نمیں ہو گااور میراث اس کی نامکے نہ پاوے گا ،مال اور بھائی اخیافی وارث ہوں گئے۔ (۴)

#### نسب كأثبوت

(سوال ۱۹۵۱)الف نے ایک عورت سے نکاح کیالوروہ ابھی والدین کے گھر میں تھی کہ باہے اغواء کر کے

(۱) الفراش على اربع مراتب وقد اكتفو بقيام الفراش بلا د خول كتزوج المغربي لمشرقية بينهما سنة فولدت لستة اشهر مذ تزرجها لتصوره كرامة او استخد اما الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ۲ ص ٨٦٧ ط. س. ج٣ص • ٥٥) ظفير.

(٢)اكثر منة التحمل سنتان النج واقلها ستة اشهر (الدر المخدار على هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ٢ ص ٧٥٧) ظفير.

(٣)وفى حق الحامل الخ وضع جميع حملها بلا تقديرېمدة سواء ولدت بعد الطلاق او الموت بيزم اوا قل جوهره (ردالمحتاريا ب العدة ج ٢ ص ٨٣١.ط.س.ج٣ص١١٥) ظهير.

(٤)ولو ولدت لا قل منه (اى نصف حول) لن يثبت (درمختار) لانه تبين اد العلوق كان سابقا على النكاح زيلعي (ردالمحتار باب ثبوت السب ج ٢ ص ٨٦٤ ملس ج٣ص٧٤٥) ظفير.

لے گیا، اور الف کا و خول اور خلوت صححہ و غیر ہاس کے ساتھ شہیں ہول اور الف خود بھی اپنی زوجہ سے دخول ہا مس و غیر ہ کرنے کا قطعی انکاری ہے۔ چنانچہ اس کا تحریری ہیاں مع شہادت مسلک ہذا ہے۔ عرصہ دراز تک الف کی منکوحہ ب کے بیمال رہی اور الف نے اس کو طلاق بھی شہیں وی اور ب کے گھر میں اس کے اولا و پہیا ہوئی۔ اب پچھ عرصہ سے وہ عورت تومر گئی لیکن اس کی دولڑ کیال زندہ ہیں۔ اب الف یا الف کا بھائی ال الرکیوں میں ہے کی سے عرصہ سے وہ عورت تومر گئی لیکن اس کی دولڑ کیال زندہ ہیں۔ اب الف یا الف کا بھائی ال الرکیوں میں ہے کی سے نکاح کر سکتا ہے یا شہیں، اور نسب میں وہ دونوں لڑ کیال کس کو ملتی ہیں۔ اس استفتاء میں دو قول ایک دوسر سے سے مختلف ہیں۔ ان کی تفصیل ہے ہے!

زید کابیان اس استفتاء کے جواب میں یہ ہے کہ وہ لڑکیال نسب میں الف کی ہیں ، کیوں کہ ولد فراش کا ہے کہ وہ لڑکیال نسب میں الف کی ہیں ، کیوں کہ ولد فراش کے ساتھ عقد کی ہے کہ اللہ اللہ واش و للعاهو المحجو ۔(۱)اور تفییر فراش کے ساتھ عقد کی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عقد فراش ہے جیسے کہ کرفی ہے فتح القدیم میں منقول ہے ، دوسرے وہ اپنے وعوے کے اثبات میں عقد کو تھم وطی ہور اپنے دعوے میں تزوی مشرقی اور مغربیہ کا اثبات میں عقد کو تھم وطی ہور اپنی مشامل جانتا ہے و للعقد حکم الموطی اور اپنے دعوے میں تزوی مشرقی اور مغربیہ کا شامی ہے سند لا تا ہے۔(۱)اور کہتا ہے کہ جب عقد کے لئے تھم وطی اور فراش کا ثابت ہے تو تینوں امر مطلوب یعنی فراش ووطی و نسب ثابت ہوگئے ،اس لئے الف یا الف کے بھائی کو آن لڑکیوں سے تکاح کرنا جائز نہیں۔ کیو تکہ وہ اس صورت میں الف کی بینیاں اور الف کے بھائی کی بختیجیاں ہیں ،ان کا لکاح ان سے حرام ہے۔

عمر کاجواب العکس ہے۔ کہتا ہے کہ یہ لڑکیاں نب بیں ب کی ہیں، پس الف یاالف کاہمائی ان سے نکا کہ کرنے کا بجاز ہے۔ لور صورت مسئولہ بیں الف اولاو سے محروم ہے آگرچہ الف عقد صحیح بھی کیوں نہ رکھتا ہو۔ کیو نکہ بالف الف سے پایہ شہوت کی اس صوف نکاح کا بچراعتبار نہیں بلتہ حقیقت میں فراش وخول کا ہونا ارنج ہے اور یہ باتیں الف سے پایہ شہوت کل نہیں پہنچ سکی۔ اس لئے ہم کہ سے بی کہ اولاد ب کی ہے کیونکہ مستفر ش حقیق بے اس لئے اولاد بھی فراش حقیق کی ہونی چاہئے۔ آگر چہ محقضا نے حدیث نبوی فاسد ہی کیوں نہ ہوالولد للفوا ش وللعاهر الحجر للعاهر الحجر کے یہ معنی بین کہ زوج اول مستفر ش ہواور عورت سے عائب نہ رہا ہو جسے فقماء نے صراحت سے بیان فرمایا ہے وجل غاب عن امراته فتزوجت باخری وولدت او لاداً ثم جاء الزوج الا ول فالا و لاد للفانی علیٰ مذہب الذی رجع الیہ الا مام و علیہ الفتوی کما فی المخانیة والحو ہو قو الکافی وغیرہا و فی حاشیة شرح المنار لا بن حنبلی وعلیہ الفتوی ان احتملہ الحال لکن فی آخر المجمع حکیٰ اربعة اقوال ثم افتیٰ بما اعتمدہ المصنف و علّلہ ابن ملك بانہ المستفر ش حقیقة فالولد للفراش حکیٰ اربعة اقوال ثم افتیٰ بما اعتمدہ المصنف و علّلہ ابن ملك بانہ المستفر ش حقیقة فالولد للفراش

<sup>(</sup>١)مشكولة باب اللعان فصل اول ١٢ ظفير.

 <sup>(</sup>۲) کنزوج المغربی بمشرقیة بینهما سنة فولدت لستة اشهر مذئز وجها لتصوره کرامة او استخد اما النخ (الدر المختار علی ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ۲ ص ۸۶۷.ط.س. ج ۳ ص ۵۵) ظفیر.

الحقیقی وان کان فاسداً و تمامه فیه فراجعه در مختار (۱) وظاهره ان المفتی به الولد للثانی مطلقاً وان جاء ت به لا قل من ستة اشهر من وقت العقد کما یدل علیه ذکر الا طلاق قبله والا قتصار علی التفصیل بعده . شامی (۲) اگر زیدایت و عوب پس مشرقی اور مغربیه کی صورت شابدلا تا به اور کتاب که قیام فراش کے لئے مشرقی اور مغربیه کی صورت پس نکاح بی بلاو خول جمت بوسکتا به تو بم اس کے جواب پس کتی خواب پس کتی بیل که چیے شامی پس وارد به قوله بلا دخول المراد نفیه ظاهراً وان لا فلابد من تصوره و امکانه و لذالم یشتو النسب من زوجة الطفل و لاممن و لدت لا قل من ستة اشهر النج و الحق ان التصور شرط و لذا یشتو النسب من زوجة الطفل و لاممن و لدت لا قل من ستة اشهر النج و الحق ان التصور شرط و لذا لو جاء ت امواة الصبی الو لد لا یشت نسبه و التصور ثابت فی المغربیة لثبوت کر امات الاولیاء و الا ستخدامات فیکون صاحب خطوه او جنی شامی (۲) اس و عوی پس نسب کی ثامت به پس الف کوب ستخدامات فیکون صاحب خطوه او جنی شامی در ۲) اس و عوی پس نسب کی ثامت به پس الف کوب کی لؤکوں سے نکاح کرتا ہم طرح جائز به اور ای طرح الف کے بھائی کو بھی بید دو قول بیں ان پس سے کون مقبول کون مردود ہے ؟

(المجواب) صورت مستوله مين بر دو تول يعنى زيده عمر دونول كا قول درباره نسب كئ وجوه بالكل مر دوداور مطرود به المجواب ) صورت مستوله مين بر دو تول يعنى زيده عمر دونول كربانات به نكونك نسب ثابت كرنے كے لئے فراش جو مقارنا للعلوق كے ساتھ موضرورى ہے۔ ہم دونول كے بيانات كو واضح طور پررد كرتے ہيں ، زيد كاد عوى درين باره كريد عقد تعم وطى كار كھتا ہے كئ اسباب كى بناء پر غلط ثابت ہوتا وواضح طور پررد كرتے ہيں ، زيد كاد عوى درين باره كريد عقد تعم وطى كار كھتا ہے كئ اسباب كى بناء پر غلط ثابت ہوتا ورائيد مول كل صورت مين عدت لازم ہوتى حالات نصاس كے در مين شاہد ناطق ہو في كا كھ عليهن من عدة تعتدونها الآيد (م)

نیزاگر عقد کے لئے تھم وطی کا ہوتا تو حرمت رہید میں ان کی ماؤل کا دخول شرط نہ ہوتا ہور بانبکم التی فی حجود کم من نسائکم التی دخلتم بھن فان لم تکونو ادخلتم بھن فلا جناح علیکم الآیة (۵) اور نیز اس شوت میں سنن ترفری کی عدیث طالہ کے لئے دخول مشروط قرار دیا گیا کما قال علبه الصلواة و السلام لا حتی تذوقی عسیلته ویذوق عسیلتك (۱)

<sup>(</sup>١)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ٢ ص ٨٦٨.ط.س. ج٢ص٢٥٥. ١٢ ظفير،

<sup>(</sup>٢)ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ٢ ص ٨٦٨.ط.س. ج٣ص٢٥٥: ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>٣)ر دالمحتار باب ثبوت النسب ج٢ ص ٨٦٧.ط.س. ج٢ص ٥٥٥.....١٥٥. ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>٤)سورة الاحزاب ع ٣ . ظفير.

<sup>(</sup>٥)سورة النساء ع ٤٪ ظفير.

<sup>(</sup>٦) تومذي ماجاء في من يطلق امراته ثلاثاً الح ص ١٢.٩٨ ظفير .

دوسرے وہ اپنے وعوی میں فراش کی تغییر عقد سے بیان کر تاہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فراش کی تغییر میں عقد ہی کا لانا غیر تام ہے البتہ عقد فراش کے اجزاء میں سے آیک ضروری جزہے۔ کیا فتح القبد بر میں جو فراش کی تعریف نقریف کی گئے ہے ملاحظہ سے نہیں گذری۔ لئن البمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفواش یشبت مقاد فا للنکاح الممقاد ن للعلوق۔ (۱) اس میں فراش کے لئے علوق کا ہوتا ضروری مانا گیاہے۔ لورچو تکہ زید کے دعوی میں علوق مطلقاً مفقود ہے ، اس لنے وہ اس کے اثبات میں چندال مفید نہیں ہوسکتا۔

تیسرے ساتھ ہی زید کا پن وی کی دلیل میں کرفی کے قول کے مطابق فراش کی تفییر عقد کرنا جمہور کی تفییر عقد کرنا جمہور کی تفییر کے خالف ہے۔ اس الجمام فریاتے ہیں۔ تفسیر الفواش بالعقد کما فسر الکوینی اعنی العقد هو الفراش مخالف لتفسیر هم السابق له فی فصل المحرمات یکون المرأة بحیث بثبت نسب الولد منها اذا جاء ت به فان هذا لکون یثبت بعد العقد لا مع العقد (فتح القدیر باب ثبوت النسب) (۱)

چو تھے زید اپنے و عوی میں مشرقی اور مغربیہ کی صورت میں استدال کرتا ہے اور عقد کے ساتھ بالا و خول کو مفیدا ثبات جانتا ہے۔ لیکن ہم کتے ہیں کہ یمال اس کے وعوی کے ثبوت میں اس صورت کو بلطور و لیل لانا ہم گر صادق نہیں آسکا کیو تکہ ایک تواس میں تصور اور امکان و خول کا پلیا جانا تابت ہے اور زوجہ طفل کی صورت میں عدم تصور وا مکان کی وجہ سے نسب ثابت نہیں ہو سکا ، اور فیما نحن فیه تصور اور امکان خود الف کے ساتھ انگار صحب و و خول کی وجہ سے قطعاً مفقور ہے۔ علاوہ ازیں صورت مسئولہ میں زوجہ الف قبضہ غیر میں ہے۔ اور نوجہ مشرقی اس کے خالف تحت و نصر ف خود اس کے ہے ، غیر مشرقی منکر و خول نہیں تواس صورت میں ہر دو صورت مشرقی اس کے خالف و تعدد علی کا ہوتا تو شوت مسلق کو تھم و ملی کا ہوتا تو شوت نسب میں مندر چہ ذیل صورت کے لئے احتیاج تکلف لاحق نہ ہوتی من قال ان تنووجت فلانة فیهی طالق فنز و جہا فولدت و للدا لستة اشہور من یوم تزوجها فیو ابنه و علیه المهر اما النسب فلا نہا فراشة و المنصور ثابت بان تزوجها و ہو یخا لطہا و طبق و صمع الناس کلامها فوافق الا نوال النکاح و النسب و النصور ثابت ہو سکتا ہے جب کہ علوق مقار نا بالکاح صورت مندرجہ بالا میں ثابت ہو سکتا ہے جیسے فتح القد ہے جلد دوم بالناس کو المت ہو سکتا ہے جیسے فتح القد ہے جلد دوم بالائل کا حوال مقار نا بالکاح صورت مندرجہ بالا میں ثابت ہو سکتا ہے جیسے فتح القد ہے جلد دوم بالائل کے جاتا ہو کہ کا مقار نا بالکاح صورت مندرجہ بالا میں ثابت ہو سکتا ہے جیسے فتح القد ہے جلد دوم بالائل کے الکام کو رفیعا ہو کو کا مقار نا بالکاح صورت مندرجہ بالا میں ثابت ہو سکتا ہے جیسے فتح القد ہو جلد و مالوں کا مقار نا بالکاح صورت مندرجہ بالا میں ثابت ہو سکتا ہے جیسے فتح القد ہے جلد دوم

<sup>(</sup>١) فتح القدير ص ٢٠١ باب ثيوت النسب. ظفير

<sup>(</sup>٢) فتح القدير باب ثبوت النسب ص ٢٠١ ظفير.

<sup>(</sup>٣)ديكهنے هدايه باب ثبوت النسب .ظفير .

ص ۴۸۲ علامه النكاح الا حسن تجویزاً العلوق مقارناً للنكاح فیثبت النسب و تصور العلوق البت بان تزوجها و هویخالطها و طیاً و سمع الناس كلا مها فوافق الا نزال النكاح الا حسن تجویزاً انها و كلامه فیا شرا لو كیل و لهما كذلك فوافق عقد الا نزال. بال وه اس صورت میں تكارے تبل انها و كلامه فیا شرا لو كیل و لهما كذلك فوافق عقد الا نزال. بال وه اس صورت میں تكارے تبل مر تكب گناه مخاطب حرمت كاباعث بن گیا۔ ویگر علامه موصوف فرماتے بی قال بعض المشائخ لا یعتاج الى هذا التكلف بل قیام الفواش كاف و لا یعتبو امكان الدخول بل النكاح قائم مقامه كما فی تزوج المشرقی مغربیة لثبوت كرامات الا ولیاء و الا سنخد امات فیكون صاحب خطوة او جنی (فتح المشرقی مغربیة لثبوت كرامات الا ولیاء و الا سنخد امات فیكون صاحب خطوة او جنی (فتح المشرقی مغربیة لیوت كرامات الا ولیاء و الا سنخد امات فیكون صاحب خواق او جنی (فتح مشرق اورمنری کی الف کے خوداین انگار و خول خلوت و مشرق اورمنری کی الف کے خوداین انگار و خول خلوت و مشرق اورمنری کی مورت صورت مسؤل علی مقود ہے۔ زید کے مشرق منترف مردی گی اوراس کا استدال مردود بول

اب عمر کے فتاوی کے بارے میں یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ صورت مسئولہ میں لڑکیاں الف یا الف یا الف کے بعدم بھائی کے ساتھ نکان کی جاسکتی ہیں کیول کہ الف صرف عقد ہی عقد سے محروم السب ہے اور مجرد نکاح عدم وخول اور عدم نصور دخول کی وجہ ہے وہ کی صورت میں لڑکیوں کاباپ نہیں بن سکتا اور نہ بی اس کا بھائی جب کہ بار بابیان کر دیا گیا ہے کہ الف مسئولہ سے صرف نکاح رکھتا تھا اور ایسے بیانات سے وخول وغیرہ سے قطعی براہ سے بار بابیان کر دیا گیا ہے کہ الف مسئولہ سے صرف نکاح رکھتا تھا اور ایسے بیانات سے وخول وغیرہ سے قطعی براہ سے ظاہر کرتا ہے تو ہم اس صورت میں عمر کے فتوی سے صرف اس شق یعنی جو از نکاح الف یا الف کی بھائی کے ساتھ کرتے ہیں ، لیکن اس کی بھی اس امر کے متعلق کہ وہ لڑکیاں بھی ب کی ہیں ہم کئی وجو ہات سے اس کو بھی رو

اقول وباللہ التوفیق عمر کامیر بیان کہ وہ لڑکیاں نئیب میں ب کی ہیں ہر گز درست نہیں، کیوں کہ پہلے بباظاہر ساتھ علم نکان الف کے ساتھ مسماۃ ند کورہ کے مصر علی السحبائر یعنی زانی ہے اور وہ الف کی منکوحہ کو اغواء کر کے لیے جاتا ہے ،اس کو نسب میں کیاد خل بائے اس کے لئے بمضمون کلام قدی نظام وللعاهو المحجو اس کے لئے جمر جزاء ہے۔

دوسرے وہ مستفرش حقیقی نہیں کیوں کہ فراش کے لوازم میں ہم نے مفصل ذکر کر دیاہے کہ وہ نکاح کے بعد متحقق ہو تاہے ، حالا تکہ ب تواغواء کنندہ اور زانی ہے ، تیسرے جو کہ وہ اپنے دعویٰ کے اثبات میں دجل غاب عن امراً ته فتز و جت با بحری المنے شامی ہے سند لا تاہے اس کے بعد میں صورت مسئولہ ہے استشہادا ایا تا

<sup>(</sup>١) فتح القدير ج٣ ص ١٠١ باب ثبوت النسب. ظفيه .

گویازید کی تقلید کرنا ہے کیونکہ وہ مشرقی مغربیہ کی صورت کی طرح یمال ہر گرصادق نہیں آسکتی بات صاف طور پر تبان ہے کیونکہ ب کوالف کے نکاح کے ساتھ مساق نہ کورہ کے خولی علم و تیتن ہے اور صورت مسئولہ میں تواس عورت کو تو قاضی نے مفقود کی حیثیت ہے فیج نکاح کا تھم دے کر دوسرے مخص سے تروی کردی تھی اور تروی کا غائب کی عورت کی دوسر ہے مخص سے محقق شدہ امر ہے ، حالا نکہ انحن فیہ میں اس کے بالکل پر عکس ہے کیول کہ بازانی اور اغواء کنندہ ہے ، نیز تروی کا کنندہ تواس طرح کے طریق پرب کانسب طامت ہوا، اس نظر پر امورات منذ کرہ بالا ہم اس نتیجہ پر خولی ہی گئے کہ الف اور ب دونول نسب کی روسے النالا کیول سے بالکل محروم ہیں ہوں کہ الف کا صرف عقد ہی عقد ہی عقد ہی عقد ہی اور ب کا نکاح نمیں ہے باتھ علوق اور دخول ہے ، ایس اس صورت میں ہر دو کا فراش محقق نمیں ہو سکا، البتہ الف کا صرف عقد ہی عقد ہو اور ب کا نکاح نمیں ہے باتھ علوق اور دخول ہے ، ایس اس صورت میں ہر دو کو اسٹ محقق نمیں ہو سکا، البتہ الف اور الف کا بھائی ان لڑکول سے نکاح کر سکتے ہیں اور ب ذائی ہے اور ذائی کی بڑاء کا خراش محقق نمیں ہو سکا، البتہ الف اور الف کا بھائی ان لڑکول سے نکاح کر سکتے ہیں اور ب ذائی ہے اور ذائی کی بڑاء کی صدراق للعاھر المحجو حجو ہے ، فقط۔

(المجواب)از حضرت مفتى صاحب مدرسه اسلاميه وبيهند

والتصور ثابت في المغربية لتبوت كرامات الا ولياء النح وفي الدر المختار عن البحر متى سقط اللعان بوجه ما النح لم ينتف نسبه ابدافلو نفاه ولم يلا عن حتى قذفها اجنبي بالو لمد فحد فقد ثبت نسب الولد النح وفيه قالواو صرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الا حكام لقيام فراشها الا في حكمين الا رث والنفقة فقط النح .(د) قوله في كل الا حكام فيبقى النسب بين الو لمد والملاعن في حق الشهادة والزكوة والقصاص والنكاح النح شامى.(٢)

رولیات ند کورہ سے واضح ہے کہ صورت مسئولہ میں زید کاجواب صحیح ہے ،اور عمر کاجواب صحیح نہیں ہے

<sup>(</sup>۱)ترمدي ص ۱۸۲. ۱۲ ظفير .

<sup>(</sup>٢)، والمحتار ج ٢ ص ٨٦٧. ط.س. ج٣ص ٥ ٥٥. ١٢ ظفير -

<sup>(</sup>٣)ديكهتي المو المختار على هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ٢ ص ٨٤٥. ط.س. ج٣ص٧٥٠. ١٢ ظفير .

ر٤) دالمحتارج ٢ ص ٨٣٥.ط.س.ج٣ص١٩٣. ٢١ ظفير. (٥)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب اللعان ج٣ ص ١٨٠٥.ط.س.ج٣ص٢٩٦. ٢١ ظفير.

رُ٦ ﴾ ودالمحتار بآب آللعان حُ ٢ ص ٥ أ ٨ . ط.س. جُ٢ ص ٢ ٩ ٢ ظفير.

اوراس کااستدابال دوایته رجل غاب عن المرأة فتزوجت باخوی المخهدن کامیب تالث نے دے دیا ہے۔ اور احتر نے جو روایات نکان منکوحة المغیر کے بطابان اور اس کے زنا ہونے کے اثبات میں نقل کی بیں ان سے بھی تردید عمر کے استدلال کی ظاہر ہے۔ اور مجیب ثالت کا یہ فیصلہ کہ دوتوں جواب فیجے نہیں ہیں اور تجویز نکاح دختر باللف مباد درالف فیجے نہیں ہیں اور تجویز نکاح دختر باللف مباد درالف فیجے نہیں ہے۔ اور فقهاء کی تصریح نویہ مباد درالف مباد کی تصریح نویہ منقطع کر دیا جائے۔ تب بھی نکاح بین الملاعن وولدہ حرام ہی رہتا ہے کہا مو عن اللدر المحتاد۔ فقط۔

#### صورت مسئولہ میں نسب ثابت ہے یا نہیں ؟

(مسوال ۱۹۵۲) عبدالرحمٰن فوت شد، سه برادران عم زادویک دختر و و و زوجگان گذاشت زوجه ثانیه حامله بود، بعد و فات او دختر بیداشد مگر انقال کردو دربر اوران عم زاد تفصیل است بایس طور که بیکر ازال جمله الله و او از بطن حنین زیند مشین زیند است که آن در و و و و ازال جمله از بطن حنین زیند حنین زیند که نکات کرد و بود و و و ازال جمله از بطن حنین زیند که نکات کرد و بود و و و ازال جمله از بطن حنین زیند که نکات مادران جرد و را ثبوت شام به بیست و اکنول سب می معود تا مه متوفی ثابت است بیانه ، و از مال متوفی آل سه ترکه خوابه ندیافت باند.

(الجواب) در سورت موجود والروالد عبد المجيد و عبد الغفور مد كى نكاح باه دراوشال بود ، نسب اوشال از پر خود ثابت است ، واز ترك عبد الرحمن ازراع عسومت وارث خوابتد شدقال لغلام هو ابنى و مات المقر فقالت امه المخ انا امرأته و هو ابنه ير ثانه استحسانا المخ در مختار (۲) و فيه ايضاً لا نها شهادة على النفى معنى فلا تقبل و النسب يحتال فى اثباته مهما امكن و الا مكان بينها بسبق التزوج سوا بمهر يسير المخ (۳) واي حكم و قاعده دراله داد بمه جارى خوابد شد جراكه تجديد نكاح بعد عدة ممكن است ، پس پدر اود عوى بعوة او كرده است نسب

### جس ہے حمل قرار پایا بچہ اس کا ہے

(سوال ۱۹۴۴)زید نے ہندہ بیوہ سے نکاح کیا، بعد استقرار حمل ہندہ اپنے بھائی کے یہاں چلی گئی، اس کے بھائی نے زید سے ایام حمل میں طلاق لے کر بعدوضع حمل ہندہ کا نکاح بحر کے ساتھ کر دیا، اب بحر اس مولود کو زید کابتا تا ہے اور زید بھی اپنا بسر ہتلا کر اس کو لیناچا ہتا ہے اس صورت میں کیا تھم ہے ؟

(النجواب) وہ لڑکازید کا ہے اور زید بی اس کاوٹی ہے مگر حق پرورش سائٹد س کی عمر تک اول مال کا حق ہے ،مال آئر چھہ کے غیر محرم ہے نکاح کرے تواس کا حق ساقط ہوجا تاہے۔مال کے بعد نائی کا پھر دادی کا پھر بہوں کا پھر خالہ کا پھر پھو پھی کا حق ہے۔ آگر ان عور تول میں سے کوئی نہ ہو توباپ لے سکتا ہے بہر حال بحر کو کچھ حق چھہ کے روکنے کا مندی ہے۔ در مختار میں ہے۔ او معزوجة بغیر محرم الصغیر النج ۔(م)

١١)الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل في ثبوت النسب ج ٧ ص ٨٦٨.ط.س. ج٣ص ٥٥٧ ٢٠ ظفير

 <sup>(</sup>۲) لدر المختار على هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ۲ ص ۸٦٥. ط.س. ج٣ص ٩٤٥. ٢ ٢ ظفير .
 (۲) ردالمحتار فصل في ثبوت النسب ج ۲ ص ۸٦٣ . ط.س. ج٣ص ٩٤٥. ٢ ٢ ظفير .

<sup>(</sup>٤) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضائة ج ٢ ص ٨٧٣ .ط.س. ج٣ص ٢٠٥٥ ٢ و ظفير.

جوجید شوہر کے ساتھ رہنے کے زمانہ میں پیدا ہوا،وہ اس کا ہے

(سوال ۱۹۶۶) ایک شخص کے دولائے بیں ایک بعمر دس سال دوسر ابعمر ۸یا۹ ماہ لور شخص فد کورندا پی اُدوجہ کو روٹی کپڑادیتا ہے لور ہر طرح کی اذبت پنجاتا ہے اور وہ شخص اپنے چھوٹے لڑکے کی نسبت کہتاہے کہ یہ مجھے سے بیدا نسیں ہوا جرامی ہے ،اس صورت میں کیا تھم ہے اور عورت دوسر انکاح کرنا جا ہتی ہے لوراس خاوند سے طلاق ما گئی ہے گریہ طلاق نہیں دیتا،اس کا نکاح جائز ہے بانہ ؟

(الٰجواب) اس بچہ نووس ماہ کانسب ای شخص سے ٹامت ہے۔ انکار اس کاغیر معتبر ہے(ا)اور دوسر انکاح اس عورت کابدون طلاق دینے شوہر کے صحیح نہیں ہے جس طرح ہو شوہر سے طلاق کی جادے۔(۱)

ولدالزناسے نکاح سیجے ہوار نسبباپ سے ہوتاہے

(سوال ١٥٥٥)ولد الزنائ نكاح منح بيانيس، اورنسب كاعتبارمال سے بياب ت؟

(الجواب) لڑکی وند الزناہے نکاح سیجے ہے اور نسب کا اعتبار باپ سے ہو تاہے۔ پس اگر باپ شریف خاندان کا ہے۔ اور فرض کریں کہ زوجہ اس کی صحیح المنسب نہیں ہے تو اولاد کے نسب میں پچھ خرابی اور خلل نہ ہوگا۔ (۴)

طلاق سے پہلے جو لڑ کا پیدا ہواوہ شوہر کا ہے

(سوال ۲۰۱۱)زید نے آپی زوجہ کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ لڑکازید کے نطفہ سے ہے اور خورش و پوشش کادِ عویٰ عدالت میں دائر کیاہے مگر کوئی پورا ثبوت نہیں تو کیا تھم ہے؟

رالجواب)اس صورت میں شرعانسب لڑ کے کازید سے ثامت ہے اور دعویٰ عورت کا سیحے ہے جیسا کہ ور مخار میں الہواب) اس صورت میں شرعانسب لڑ کے کازید سے ثامت ہے اور دعویٰ عورت کا سیحے ہے جیسا کہ ور مخار میں ہے کمایشت بلا دعوہ احتیاطاً فی مبتو تہ جاء ت به لا قل منهما من وقت الطلاق النے (۲) اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مطلقہ بائد وقت طلاق سے دورس سے کم میں مید جنے تودہ شوہر کا ہے۔

جمع بين الاختين والله كي اولاد كانسب

(سوال ۱۹۵۷) زید نے جمع بین الاختین کیالور دونول سے اولاد ہوئی۔ بیبیویال اور لولادیں جائز قرار پائیں گیایا تمیں ،اور زید کے ترکہ کی وارث ہول گیانیس ؟

(الجواب) جمع بین الاختین حرام ہے جس سے پیچھے آناح کیاد ہباطل ہے، پہلا نکاح صحیح ہے۔ پہل پہلی عورت سے جواولاد ہوئی وہ صحیح النسب ہے اور وارث ترکہ پدری کی ہے اور دومری عورت سے جسے نکاح ہوا، اس سے جواولاد ہوئی وہ صحیح النسب میں ہے اور وارث نہیں ہے۔ (۵)

(١) وافا تزوج الرجل امر ۽ 6 فجات بولد الله ان جاءت به لستة اشهر فصاعد يثبت لسبه منه اعترف الزوج او سكت الخ فان جحد الو لا دة يثبت بشها دة امرأة واحدة تشهد بالو لادة حتى لو لفاه الزوج يلا عن لا ن النسب يثبت بالفراش القائم (هلابه باب ثبوت النسب ج ٢ ص ٢١١) ظنير (٢) واما نكاح منكوحة الغيرو معتلته النج لم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا (ردالمحتار باب العدة ج ٢ ص ٨٣٥ هـ هـ س ج ٣ ص ١٩٣١) ظفير (٣) كما في قوله تعالى "وعلى المولود له رزقهن" الا يه سيق لاترات النفقة وفي ذكر المولود له اشارة الى ان النسب للآباء (حاشيةردالمحار باب الحيض ج ١ ص ٨٥٨ هـ ١٠٥٠ فقير (٥) فان تزوج اخين في عقد تين ولا يلرى ابتهما اولى فرق بينه وبينهما لان نكاح احدهما باطل يبقين النخ (هذايه فصل المحرمات ج ٢ ص ٢٨٨) ظفير.

برولی کی بیوی کوزناہے بچہ ہوااس کانسب

(سوال ۱۱۵۸) ایک محض کمی شهر میں ملازم تھالور اپنی زوجہ کوبرلر خرج روانہ کر تارہا۔ یہاں اس کی زوجہ نے دوسرے مردست زنا کر لیا، اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ شخص نو کری چھوڑ کر گھر آیا، اب کس طرح اپنی عورت کو ہمر اور کھے اور نسب اس لڑکے کا اس سے ٹابت ہے یا کیا ؟

(الجواب)قال في ردالمحتارحيث قسم الفراش على اربع مراتب. وقوى وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي فانه فيه لا ينتفي الإباللعان الخ اقول ومن شرائط اللعان كون القذف في دار الاسلام اخرج دارالحرب لا نقطاع الو لاية الخ شامي (۱)وفي اللر المختار وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما فو لدت لستة اشهر مذ تزوجها لتصوره كرامة او استخداما "فتح الخ ـ (۱))

ے ہے۔ پس معلوم ہواکہ صورت مسئولہ میں نسب لڑ کے کا شوہر سے ثابت رہے گااگر چہ شوہر یہ کیے کہ میرا میں ا۔

> مفتوح کی بیوی زنا کرائے اور اس کا اقرار کرے تواس کی اولاد کانسب زانی ہے ہوگایاس کے شوہر سے ؟

(سوال ۱۹۹۹) زید کے دولڑ کے مفتوح وفاتح اور عمر کی ایک لڑکی ایل ہے مفتوح کا نکاح ایلی ہے ہوا، اور فاتح نے ایلی ہے دنا کیا اور اس کو فاتح ہے حمل رہ گیا اس صورت میں اس حمل کا ذمہ دار کون ہے۔ آیا مفتوح ایلی کو طلاق دے دے یا ہم صحبت ہونے ہے وہ مفتوح پر حرام ہو گئا نے، ثبوت زنا ہے پہلے مفتوح کی منکوحہ کے ایک طلاق دے دے یا ہم کا در مرگئا وہ کس کی ہوگی، اس کے پیدا ہونے ہے پہلے بھی فاتح نے ایلی پر حملہ نیت بدے کیا تھا اور ایلی کا مر مفتوح کے ذمہ ہے یا تھا اور ایلی کا مر مفتوح کے ذمہ ہے یانہ اور بیجہ کا نفقہ کس کے ذمہ ہے ؟

(البحواب) صدیت شریف میں ہے الو لد للفواش و للعاهو الحجو (۱)اور فقهاء رحمہم اللہ نے بھی اس ق کے موافق منکوحہ کی اولاد کانسب شوہر سے ثابت فرمایا ہے ، اہذا صورت مسئولہ میں الجی کی اولاد کانسب مفتور) ہے ثابت ہے اور حمل جواب موجود ہے یہ بھی مفتوح کا ہے ، اور مفتوح کے ذمہ الجی کو طلاق وینا ضروری نہیں ، اور صحبت کرتا الجی سے جائز ہے ، مفتوح پر اس کی زوجہ الجی حرام نہیں ہوئی اور بالفرض اگر فاتنے بر اور مفتوح ہے بلی کا مر مفتوح کے ذمہ ہے۔ اُر خوج المجا کی اور الجی کا مر مفتوح کے ذمہ ہے۔ اُر خوج المجا کی کو طلاق دسے گا تو کل مرا الجی کا مفتوح کے ذمہ واجب الاواء ہے۔ اور بچہ جو بیدا ہوگاس کی پرورش اُن نہ بھی المجا

<sup>(</sup>١) بردالمحتار باب اللعان ج ٢ ص ٥٠٨.ط.س. ج٣ص٠٥٥. ٢٢ ظفير.

<sup>؟</sup> ٢) الدر المنحتار على هامش ردالمحتار باب ثبوت آلنسب ج ٢ ص ١٦٨. ط.س. ج٣ص ٥٥٠. ٢٢ ظفير. ٣٠) بورتر الديث ٢٠ هم عن عموو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله ان فلاتا ابني ١٠٠ مر ١٠٠ بامه في البحاهفية أغال زحول الله المفراش وللعام المرابع المرالجاهلية الولد للفراش وللعام المرسور" رواه ابعال تعرف والمعام ٢٨٠) ظفير.

مبذمہ مفتوح ہوگا۔(۱) اولاد کاشوہر ثانی سے نسب

(سوال ۱۹۰۱) عورتے رازوج خود ترک کرده مموضع دیگر بودوباش اختیار نمود ،بعد چندهاه آل عورت بسوکے زوج چند آوی فرستاده تاکه ازال زوج طلاق بخیر ند پس آل چند آدی ازائجا آمده عورت فد کوره رلبه شخص دیگر نکاح دار ند ، و نیز بهذا انتخص دباولاده آمکه پیداشد نداز بطن آل عورت تخیینا تاک سال مواکلة و مشارست و معاشرت می نمود ند اکنول از آل چند آدی دویک نفر محض د نیوی دستنی کرده گویند که و فتیکه بر است طلاق عورت ند کور بسوئے زوج اول رفت بود یم درال وقت آل زوج طلاق نداد فالمذا افریب نموده یک شخص دیگر را نوج قرار داده دو گرده شخص را گواه قرار داده از از داده دو گرده شخص دیگر را نوج قرار داده دو گرده شخص را گواه قرار داده از قاضی محکم آورده برد حق فالم نگر دو شخص دیگر دانوج قرار داده دو دیگر دوشی را گواه قرار داده از قاضی محکم آورده برد و کورسه آوی بردیگر طلاق می گرفتم آیار جوع آن نفر معتبر شوده یات سورت قول آل چند کس رجوع کننده معتبر نشوده نسب اولاداز شوبر ثانی ثامت شود لان النسب یعتال می تا بسته و در اینه علی تاریخ یعتاط فی اثباته کشافی ر دالمحتار فصل ثبوت النسب تنبیه لا تسمع بینته و لا بینة و رشته علی تاریخ یک حمده بیما به یا بعایق قوله لا نها شهادة علی النفی معنی فلا تقبل والنسب یحتال لا ثباته مهما امکن نکاحها به ما یطابق قوله لا نها شهادة علی النفی معنی فلا تقبل والنسب یحتال لا ثباته مهما امکن والامکان هنا یسبق التزوج بها سوا بمهر یسیرو جهراً باکش سمعة ویقع ذلك کثیراً و هذا جوابی

لحادثة فليتنيه له شرنبا ليه المخ ردالمحتار (۲) جلد ٢جس سے زناكيا تقااس سے حمل كي بعد ثكاح كيا توجيد كانسب ثابت شميں ہوگا
(سوال ٢٦٦١) ايك ضخص نے تاجائز طور پرايك عورت سے فعل بدكيالور حمل ره گيا تو تكاح اس عورت سے كر ليا،اس صورت ميں وه چه حلال ہوايا حرامى اور شخص ندكوركى جائداد سے چه كو حصه مل سكتا ہے يا نميں۔
(الحواب) اس شخص كا نكاح اس حامله عورت سے صحيح ہو گيائيكن جو حمل نكاح سے پہلا ہے وہ ثابت السب نميں الحديث الممشهور الو لد للفرائ وللعاهو المحديث الممشهور الو لد للفرائ وللعاهو المحدود (۲) فقط۔

زناہے نسب ثابت شمیں ہو تا

(سوال ۱۹۶۲) ہندہ اپنے حمل کے بارے میں زید ہی کا تعمل از نکاح نطفہ ناجائز ثابت کرتی ہے اور زید کو اس سے انکار ہے۔ اپنے اپنے دعوے میں دونول کے بیانات حلفیہ ہیں ، شرعاً کس کا بیان قابل تسلیم ہے۔ دور میں میں میں نہیں منبور سے دونول کے اسامی اور اور دونا اور اور دونا میں اور میں دونا میں میں میں میں میں می

(الجواب)زيّات نسب تامت نهين بوتالقوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجور) ين وه حمل زيد

 <sup>( )</sup> جواذا تزوج الرجل امرأ ة فجاء ت بولد الخ ان جاء ت به لستة اشهر فصا عداً يثبت نسبه منه اعترف الزوج اوسكت الخ
 لا ن النسب يثبت للفراش القائم (هدايه باب ثبوت النسب ج ٧ ص ١ ٩ ٤) ظفير.

<sup>(</sup>٢)ردالمحتار فصل ثبوت النسب ج٢ ص ٨٦٣.ط.س. ج٣ص٤٥٥. ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>٣)مشكولة باب اللعان فصل اول ٢٦ ظفير. (٤)مشكوة باب اللعان فصل اول ٢٦ ظفير.

زائی سے ثابت النسب نہ ہو گالور ہندہ سے نسب اس کا ثابت ہے کیو نکہ ولد زناکا نسب صرف مال سے ثابت ہو تا ہے۔ اور مال ہی کی میر اٹ کاوہ بچہ مستحق ہو تا ہے۔

عورت جس مر دے زناکاد عویٰ کرتی ہے اس ہے بچہ کانسب ثابت نہیں ہوگا

(صوال ۱۹۳۳) سکینہ کا خاد ند بحر مر گیا سکینہ اور اس کا دیور زید ایک ہی مکان میں رہتے تھے، سیحنہ دوسر وں کے ہال آیا جایا کرتی تھی، سکینہ کے ایک لڑی حرامی پیدا ہوئی سکینہ کہتی ہے کہ زید کا نظفہ اور فتم کھا تی ہے۔ زید فتم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا، اور سکینہ پرورش کا خرچہ زیدسے طلب کرتی ہے شرعا کیا تھم ہے۔ (الحواب) محض شبہ سے یا عورت کے کہنے سے زید کا زائی ہونا ثامت نہ ہوگا اور زنا ہے جو بچہ پیدا ہوا، اس کا نسب کس سے ثابت نہیں ہے اور مال کے ذمہ ہی اس کا خرج ہے۔ کاخرج ہے۔ دان فقط۔ کاخرج ہے۔ مال سے اس کا نسب ثابت ہے اور مال کے ذمہ ہی اس کا خرج ہے۔ دان فقط۔

قادیانی سے نکاح در سبت مہیں اور نداس سے بچہ کا نسب ثابت ہو گا

(سوال ۱۹۶۶) ایک شخص نے جوابتداء سے قادیائی ند جب رکھتاتھا تقیہ کر کے بعنی چھپاکر ند جب کو ایک اہل اسٹت والجماعت مسلمان کی لڑکی سے عقد کیالیکن قادیائی شخص جنوز ند جب قادیائی رکھتا ہے۔ آیا بیہ نکاح ابتداء سیح جوایا نہیں اور جہ کا خرج اور پر ورش کس جوایا نہیں اور جہ کا خرج اور پر ورش کس کے ذمہ ہوگایا نہیں اور جہ کا خرج اور پر ورش کس کے ذمہ ہوگا ؟

(الجواب) تكاح ندكور صحيح نهيس بواءاور مهر و نفقه كه لازم نه بوگا وراواد صحيح المسب اور ثابت المسب ند بوگ و البت مال سے جارى بوگ البت مال سے جارى بوگ البت مال سے جارى بوگ على البت مال سے جارى بوگ كا دار وراشت مال سے جارى بوگ كما فى الله المحتار ويوث ولد الزنا و اللعان بجهة الام فقط لما قد مناه فى العصبات اند لا اب لهما در) فقط ـ

نکاح کے باوجود شوہر اگر کیے کہ بیہ بچہ میر انہیں ہے توکیا تھم ہے؟ (سوال ۱۱۶۵)جولڑ کی ذید سے ہندہ کے نکاح میں رہتے ہوئے ہیں اہو کی ،اس لڑ کی کانسب زید سے ثابت ہے یا نہیں ، زید ہندہ کو بیہ تنمت لگا تاہے کہ توزانیہ ہے اور بیالڑ کی میرے نطفہ سے تمیں ہے۔

(الجواب)نسب لزكي كازيدية ثامت ١٠٠٠)

چار بیوی کے رہنے ہوئے پانچویں سے شادی اور اس سے جو اولاد ہوئی اس کے نسب کا تھکم (سوال ۱۹۶۹) ایک شخص کی جار زوجہ موجود ہیں ان سے اولاد بھی ہے۔ موجود گی چار از دواج کے خامس عورت کے ساتھ نکاح کیااس سے بھی اولاد پیدا ہوگئ 'ب شخص ند کور مرگیا، عورت پنجم اور اس کی اولاد میراث پادے گیایانہ ار عورت پنجم کی اولاد جائز ہے انہیں اور نجم عورت کی ساتھ نکاح فاسد تھایلا طل ؟ ہرا یک کے احکام

 <sup>(</sup>١) ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الام فقط لما قدمناه في العصبات انه لا اب بهما (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب
في الغرقي والجرقي وغيرهم ج ٥ ص ٥٠٠.ط.س. ج٦ ص ٧٩٩ ... ٧٠٠) ظفير.

<sup>(</sup>٣)الدّر المُختارُ عَلَى هَامَشُ رِدَالمَحَنَّارِ كَتَابِ الفُرَّائِضَ جَدَّ صَ ٥٠٠.ط. جَدَّ ص ٩٩٩. ١٢.٨٠٠. ٢١ ظفير. (٣)الولد للفراش وللعاهر الحجر (ترمذى باب ماجاء ان آلو لد للفراش ص ١٨٦)ظفير.

تلطحده ازقتم ميراث وعدت ونسب وغيره بيان فرماوير

(الجواب) ورمخار من بويجب مهر المثل في نكاح فاسد النح وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود بالوطوء قوله كشهود، ومثله تزوج الاختين معاً ونكاح الاخت في عدة الاخت ونكاح المعتدة والخامسة في عدة الرابعة النح وان السب يثبت فيه والعدة ان دخل النح شامي (١) ٢٥٠٠ ص٥٠٠٠.

الحاصل اسبارے میں عبارات فقهاء مختلف ہیں ، بعض عبارات سے جوت عدت و جوت نسب ظاہر ہوتا ہے اور بعض ہے اس کا عکس ، لیکن باب نسب میں چو نکہ اصلاطی جاتی ہے اور مھما احکن نسب کو خامت کیا جاتا ہے اس کئے اولاد کا نسب تابت کیا جاوے گا اور میراث کا حکم کیا جاوے گا اور نکاح فاسد وباطل ہیں۔ عدت کے سواء دیگر امور میں چھے فرق نہیں ہے کما فی الشامی ج ۲ ص ۲۰۰۰ والحاصل انه لا فرق بینهما ای الفاسد والباطل فی غیر العدة اما فیھا فالفرق ثابت النے۔(۱)

مطاقہ ٹلشہ سے بدون حلالہ کے دوبارہ نکاح سے جو بچتہ ہواس کا کیا تھم ہے؟ (سوال ۱۹۷۷)جو شخص اپنیء می کو تین طلاق دے دے اور پھر نکاح کرے تواولاد حلال ہو گیا نہیں؟ (العبواب) مطاقہ ثلثہ سے بدون حلالہ کے دوبارہ نکاح کرنا حرام ہے اور مصیبۃ ہے اور بعد نکاح جو اولاد ہوگی نسب اس کا ثابت ہوگا حتیا طاً۔ (۲) فقط۔

خالت کفر کے شوہر سے جو بچہ ہو ،اس کانسب اسی سے ہو گا

(سوال ۱۹۸۸) آیک ہندو عورت نے تالت بلوغ بر ضا مندی خود مذہب ہندوؤل کو ترک کر کے دین اسلام قبول کیا اور بعد دو چار یوم کے النی بخش ہے نکاح کیا ، بعد نکاح بیان کیا کہ مجھے پہلے ہندو خاوند کا دوماہ کا حمل ہے ، چنانچہ سات ماہ گذر نے پر لڑکی پیدا ہوئی سے لڑکی کس کی ہواور سے نکاح تومسلمہ کا اللی بخش سے جائز ہوا یا نہیں ؟ دالمجواب) حسب تصرح فقداء حنفیہ اسلام لانے سے دو چار روز بعد اس عورت نومسلمہ کا نکاح جو اللی بخش کے ساتھ ہوا یا طل ونا جائز ہوا ، اور نسب اس کی دختر کا شوہر اول سے ہے۔ (۳) فقط۔

بچەزناھے ہوامگر دونوں میں ہے کسی کوا قرار نہیں ، تو بچہ شوہر کا ہوگا

(سوال ۱۹۹۹)زید کافرزند پردلیسے چھ ماہ پاہر سروز کے بعد واپس آیا ،اس کو معلوم ہوا کہ میری ہوی کے ساتھ میرے والد نے بیہ حرکت کی کہ اس سے بد فعلی کی اور اس کے دو گواہ ایک زید کافرزند خور داور ایک زید کی ساتھ میرے والد نے بیہ حرکت کی کہ اس سے بد فعلی کی اور اس کے دو گواہ ایک زید کافرزند خور داور ایک زید کی بیوی ہوئرا، اور اس کے خاوند کے نظفہ سے ایک لڑکا بیدا ہوا، بیوی ہوئرا، اور اس کے خاوند کے نظفہ سے ایک لڑکا بیدا ہوا،

<sup>(</sup>١) والمحتار باب المهر مطلب في النكاح الفاسد ج٢ ص ٤٨١. ط.س. ٣٣٥ ما ١٢. ١٢ غفير.
(٢) إيضاً ج٢ ص ٤٨٢. ط.س. ج٣ص ٢٣١. ١٢ ظفير (٣) وعدة المنكوحة نكاحا فاسد النح لكن الصواب ثبوت العدة والنسب (آلدر المخار على هامِشردالمحتار باب العدة ج٢ ص ٨٣٥. ط.س. ج٣ص ٢٥) قال الحلواني هذه المسئلة دليل على ان الفراش ينعقد بنفس العقد في النكاح الفاسد النح فهذا صريح في ثبوت النسب فيه (ردالمحتار باب العدة ج٢ ص ٨٣٥. ط.س. ج٣ص ٧١٥) ظفير (٤) ومن هاجرت الينا مسلمة حاملا بانت بلا عدة فيحل تزوجها اما الحامل فحتى تضع على الا ظهر لا للعدة لشغل الرحم بحق الغير (در مختار) فان هذه حملها ثابت النسب (ردالمحتار باب نكاح المكافر ج٢ ص ٨٣٥. ط.س. ج٣ ص ١٩٣ ) ظفير.

اور زید کا نطفہ نہ ٹھمر اتھااور عورت اپنے فعل کا قرار نہیں کرتی اور زید بھی اقرار نہیں کرتا تواس حالت ہیں وہ لڑکا حالی کہلائے گایا حرامی ؟ زید کے فعل سے طلاق ہو گڑیا نہیں اور مہر واجب ہے یا نہیں اور ایسے شخص کے ساتھ بیٹے کو سلوک کرنا چاہتے یا نہیں ؟

(المجواب) وہ بچہ شوہر کے نطفہ ہے بی فرار نیاجا ہے اور نسب اس کااس سے ثابت ہو گااور حرامی نہ سمجھا جا ہے گا اور وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے خارج نہیں ہوئی اور مربذ مہ شوہر لازم ہے ، کیونکہ جب وہ عورت اور زید اقرار زیا تا نہیں کرتے اور گواہی کافی موجود نہیں تو زیا ثابت نہیں ہے ، اور جب کہ زیا ثابت نہیں ہے تو بیٹے کوباپ کی طرف بدگمانی نہ کرنی جا ہے اور بد سلوکی نہ کرنی جا ہے۔

نکاح کے چھے ماہ بعند جو پنہ ہووہ حلالی ہو تاہے

(سوال ۱۷۰ ایک عورت برده بالغ نے ایک شخص سے نکاح کر لیا۔ سات ماہ چار یوم میں اس کے لڑکی پیدا مول اور عورت برده بالغ نے ایک شخص سے نکاح کر لیا۔ سات ماہ چار یوم میں اس کے لڑکی پیدا مولًا ، اور غلامیہ شہرت تھی کہ اس کو حمل ہے۔ اب نکاح کرانے والے اور عورت کے کنبہ والوں کے ساتھ متارکت کرنا کیسا ہے ؟

(الجواب) شریعت میں مدت حمل کی کم سے کم چھاہ ہیں، پس نکاح سے چھاہ پورے ہونے کے بعد جو بچہ عورت کے پیدا ہووہ ای شوہر کا ہے اور نسب اس بچہ کا اس سے شامت ہے فال علیه الصلواۃ والسلام الولد للفراش وللعاهو الحجو (۱) پس بموجب اس حدیث شریف کے وہ لڑکی اسی شوہر سے ہے جس کے نکاح کو سات ماہ جار یوم ہوئے ، اس میں کچھ شبہ نہ کرنا چا ہے اور عورت کو شمت زنا کی نہ لگانی چاہئے۔ اور زوجین اور ان کے قرابت داروں سے متارکت نہ چاہئے کہ یہ گناہ ہے۔

غير مطلقه ے شاوی در ست نہيں اور اس کی اولا وولد الزیامو گی

(سوال ۱۹۷۱) زیدا پی زوجہ کی خبر گیری نہیں کر تاتھا، ماچار زوجہ کے باپ نے زید سے کماکہ تم اپی زوجہ کو باالو ایا طلاق دے دو تاکہ اس کا عقد ٹانی ہی کر دیں وہ مہر معاف کرتی ہے ، زید نے کماکہ چاہوہ کسب کرے چاہے نکاح ثانی کرے ہماری بلاسے۔ زوجہ زید محمود سے نکاح ٹانی کرنے پر آمادہ ہو گئی اور محمود بھی تیار ہو گیائیکن باوجو دکو شش کے کسی نے الن کا نکاح شیں پڑھا مجبور آدونوں ایک دوسرے کو میال بیوی کھنے گئے اور رہنے سنے گئے ، زید بھی خاموش ہوگیا، لولاو بھی ہوئی ، عرصہ بیس سال سے زائد گذر گیاؤور بید دونوں مع اپنے چوں کے مثل میال بیوی کے رہنے ہیں، غالبازید فوت بھی ہوگی ، عرصہ بیس سال ہے اور اپ باپ زید کے ترکہ کی وارث ہوگی یا نہیں ؟ ایک اربعہ میں سے کسی کے بھی نزد یک جائز ہو تو تح رہ فرمائیں۔

(الجواب)زیدنے کوئیبات صاف نہ کئی جس ہے و توع طلاق کا تھم کیا جاوے اور جب کہ زیدنے طلاق نہیں دی تو دوسر اعقد اس کی زوجہ کا شر عادر ست نہیں ہوا۔ (۳) اور صورت مسئولہ میں نکاح بھی نہیں کیا گیاویے ہی وہ عورت محمود کے ساتھ رہنے گئی اور میال ہوی کہنے لگے تو اس صورت میں جو اولاد ہوئی وہ ولد حرام ہے اور نسب

<sup>(</sup>١) ترمذي باب ماجاء في ان الولد للفراش ص ١٨٦. ٢٢ ظفير.

<sup>(</sup>٢) أما نكاح منكوحة الغير النح فلم يقل احد بجوازه اصلا (ردالمحتار باب العدة ج ٢ ص ٨٣٥. ط.س. ج٣ص ١٣٢)

اولاد کا محمود ہے ثامت شہیں ہے۔لہذاان میں میراث بھی جاری نہ ہو گی۔(۱) فقط۔

يَهِ مهينے سے كم ميں جو يجه مواؤه ثابت السب نهيں ؟

(سوال ۱۷۷۲) زید کی ہمشیرہ سے عمر نے ۲۱ شعبان من ۲ ساماھ کوعقد کیالور زید کی ہمشیرہ کے ۲ صفر من ۱۳۳۸ھ کوعقد کیالور زید کی ہمشیرہ کے ۲ صفر من ۱۳۳۸ھ کولڑ کی تولد ہوئی، نکاح عمر کاساقط ہولیاجائز رہا۔

(الجواب) نکاح صحیح ہے نکاح میں کیچھ فرق نہیں آبا، کیکن وہ دختر جویو فتت نکاح عمر ہے چھوماہ ہے تم میں پیدا ہوئی ہے نسب اس کا عمر سے شرعاً ثابت نہیں ہے۔(۴) فقط۔

ولدالز ناسے جواولا و ہوئی وہ ٹابت النسب ہے

(سوال ۱۷۳) زید ہندہ کنواری کے ساتھ زناکر تارہا، جب ہندہ نے خود کو پنج شش ماہہ حاملہ محسوس کیا توزید کو کہا کہ اس حالت میں جھے میر لباپ بھائی مار ڈالیس کے ، لہذا تو جھے بھگاکر لے چل یا میں خود کشی کرتی ہوں ، پس اس بناء پر ذید ہندہ کو بھگاکر لے چل یا میں مندہ کے بہر اباواجب ہندہ مرکی تب زیدہ طن مالوفہ میں آیا، زید کا لکاح ہندہ کے مرتے وقت تک نہ معلوم ہے کہ آیا ان کا نکاح بعد ازال بھی ہوایانہ اس وقت عدم ثبوت نکاح کے دووجہ بیں آیک تواس زمانہ کے لوگ مرکئے ہیں ، جس کو عرصہ ستر ہرس سے ذیادہ گذر چکاہے دوسری ہے کہ ہندہ کا نکاح نہ اس وقت مشہر تھانہ اب اور زید نے اپنی حیات میں بحر کو اپنی املاک سے محروم کر دیا تھا، زید نے واپس آ کر دوسری شادی مشہر تھانہ اب اور زید نے اپنی حیات میں بحر کو اپنی املاک سے محروم کر دیا تھا، زید نے واپس آ کر دوسری شادی موجب شرع شریف کرلی ، جس سے تین نڑکے پیدا ہوئے ، آیک تو مرگیاباتی دولڑکے عمر اور خالد حیات ہیں جو ورث پیری کے متھرف اور قابض ہیں۔

بحرجس کودلدالزنا کہاجاتا ہے کسی اور جگہ اپنی شادی کرلی جسسے دوییئے شاکر وحارث بیدا ہوئے اور خود مرگیا، زید کے مرنے کے بعد اس وقت شاکر ۵ سمبرس کالور حارث ۸ سمبرس کا۔اب شاکر وحارث عمر اور خالد سے ورثہ جد کا طلب کرتے ہیں آیا شرعاً دونوں مدعی وارث ہو سکتے ہیں یا نہیں ؟ اور صورت مسئولہ میں نکاح زید کا ہندہ سے تاہت ہو سکتا ہے انہیں؟

(الجواب) اس صورت میں شاکر اور حارث کو جو کہ بحر کے بیٹے ہیں اور مدعیان وراثت ہیں ان کو حصہ ترکہ ذید سے
طے گا لیخی جس قدر حصہ بحر کو پہنچا اس کے وارت اس کے دونوں پسر شاکر و حارث ہوں گے اور جب کہ شاکر و
حارث مد گی اس امر کے ہیں کہ ہمار الب بحر زید کابیٹا تھا اور صحیح المنسب تھا اس کا حصہ ہم کو ملنا چاہئے۔ توشر بیت میں
ان کا قول معتبر ہوگا اور دعوی صحیح ہوگا کیونکہ فقماء نے لکھا ہے کہ نسب کے بارے میں بہت احتیاط کی جاتی ہے،
لین جب کہ علم اس کا نہیں ہے کہ زید کا ہمندہ سے ثکاح ہوایا نہیں توزید کا نکاح ہندہ سے شرعاً تشاہم کیا جاوے گا اور
یہ سمجھا جاوے گا کہ ذید کا نکاح ہندہ سے خفیہ ہوگیا ہوگا یعنی دوگو اہول کے سامنے جس کی خبرعام طور سے مشتہر نہ
ہوئی۔ بس حاصل یہ ہے کہ آگر زید کا ایک لڑکا یعنی عمر اور خالد کا بھائی زید کی حیات میں فوت ہو چکا تھا تو اس صور ت

 <sup>(</sup>۱) ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الام فقط لما قد مناه في العصبات انه لااب لهما (سراجي بُطِـس. ج٣ص ٩٩٠٠)
 (١) ظفير (٢) أكثر مدة الحمل سنتان الخ واقلها سنة اشهر اجماعاً (در مختار باب المهر ج ٢ ص ٥٥٠ ط.س. ج٣ص ٤٥) ظفير.

مے گااور حصہ بحر کااس کی پیر ان شاکر وحادث کو ملے گا۔ شامی جلد ثانی باب ثبوت النسب میں ہے لا تسمع بینته ولا بینة ورثته علی تاریخ نکا حها بما بطابق قوله لا نها شهادة علی النفی معنی فلا تقبل والنسب بحتال لا ثباته مهما امکن الخ (۱) س ۲۲ الحاصل نفی نکاح پر شمادت معتبر نہیں ہوتی اور زید کا محروم کروینا بحرکو اللاک سے شرعاً معتبر نہیں ہے بعد مرنے زید کے بحروارث اس کا ہوگا۔

نكاح كے جيوماہ بعد جو بچہ ہو گا ثابت السب ہو گا

(سوال ۱۱۷۶) آگر نکاح سے جے مہینہ بعد لڑکا پیدا ہوا تووہ ثابت النسب ہو گایا نہیں؟

(الجواب)وهولد ثابت النسب، ناكح سے نسب اس كا ثابت ہے۔ (۲) فقط۔

معروف النسب كانبب كسي كے كہنے ہے حتم نهيں ہو تاہے

(سوال ۱۹۷۵) زیدگی زبانی و تحریری اقرار ہے اور سرکاری کا غذات سے عمر کازید کابیٹا ہوتا ٹاہت ہوتا ہے، کیادو تین ٹر سٹیول کے یہ کہنے ہے کہ رجٹر پیدائش میں مال کے نام سے داخلہ ہے اس لئے بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں ، کیا باپ کے اقرار ہے ٹر سٹیول کے کہنے کی زیادہ و قعت ہو سکتی ہے یا نہیں ، تمام اہل شرو غیرہ عمر کو ذید کابیٹا تسلیم کرتے ہیں اور ٹر شی بھی عمر کوو قف میں سے تنخواہ دیتے ہیں اگر چہ ذید عمر کود ستاویز و قف میں محروم کر گیا ہو۔ اس صورت میں عمر ذید کابیٹا اور نسب عمر کا زید سے ثابت ہے یا نہیں ؟

(الجواب) شای میں ہے والنسب یحتال فی اثباته مهما امکن (۲) یعنی نسب کے ثابت کرنے میں جمال تک ممکن ہوا حتیاط کی جاتی ہے اور نسب ثابت کیا جاتا ہے ، پس معروف النسب کا نسب ٹرسٹیوں کے کہنے سے منتقی نہیں ہو سکتالور جب کہ زید کا زبانی و تحریری اقرار عمر کے بیٹا ہونے کا ہے اور عام لوگ بھی اس کو جانتے ہیں تواب وہ نسب کسی کے نفی کرنے سے اور انگار کرنے سے منتقی نہ ہوگالور زید نے اگر اس کا کچھ حصہ وستاویز و قف میں نہ رکھا تواس سے عمر کا نسب زید سے منتقی نہیں ہوا۔

نكاح كے بعد بچہ زناہے ہواوہ بھی شرعاً ثابت النسب كما جائے گا

(مدوال ۱۹۷۶) ہندہ زید کے منکوحہ غیر مدخولہ ہے۔ زید بعد عقدر تگروٹ ہو کر چلا گیا جب واپس آیا تواس کو حاملہ پاکر طلاق دے دی شرعا یہ حمل ثابت السب ہے یا زناکا ؟ ہندہ کا نکاح تبل وضع حمل زانی یا غیر زانی سے درست ہے یا نہیں؟

(الجواب) شرعاً حمل ند كور ثابت السبب بلقوله عليه الصلواة والسلام الولدللفراش وللعاهر الحجر (الجواب) شرعاً حمل ندوه حمل ثابت السبب باور مطلقه ند كوره عدت مين باور عدت اس كي وضع حمل يريوري موقى به المدا تكاح اس كا قبل وضع حمل زاني وغير زاني سے درست نهيں ہے قال الله تعالىٰ حمل يريوري موتى به المدا تكاح اس كا قبل وضع حمل زاني وغير زاني سے درست نهيں ہے قال الله تعالىٰ

 <sup>(</sup>۱) ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ۲ ص ۸۹۳ و ج ۲ ص ۸۹۳. ط.س. ج۳ص۷۵۰، ۲ ۲ ظفیر.
 (۲) فولدت لنصف حول مذنکحها لزمه نسبه لتصور الوطؤ حالة العقد ولو ولدته لا قل منه لم يثبت (الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل في ثبوت النسب ج ۲ ص ۸۹۴. ط.س. ج۳ص۷۵۵) ظفير. (۳) ردالمحتار فصل في ثبوت النسب ج ۲ ص ۱۳.۸۹۶ طفير.
 (۵) ترمذي باب ماجاء ان الولد للفراش ص ۱۸۲. ۲۲ ظفير

و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله (١) فقط

تكاح بإطل مے جواولاد ہو ،اس كو ثامت النسب كما جائے گا

(سوال ۱۱۷۷) زیدو بهنده دونول دشته بین پھو پھی زاد بھائی بھن ہیں اور دونوں نے ایک مال کا دودھ بیا ہے۔ زید کا نکاح بهنده کی دختر زیدہ سے ہو گیااور پانچ ہے ہوئے کے بعد باد آیا کہ زیدو ہندہ نے ایک عورت کا دودھ بیا ہے ،اس نکاح کا کیا تھم ہے اور یہ بچہ حلالی ہیں یا حرامی اور نکاح لڑکیوں کا ثابت النسب لڑکول سے جائز ہے یانہ ؟

(الجواب) جب کہ زید وہندہ نے ایک عورت کا دورہ پیاٹالت شیر خوارگی توزیدوہندہ رضاعی بھائی بہن ہو گئے اور ہندہ کی وختر زید کی بھا بخی رضاعی ہوئی۔ لہذا نکاح زید کا ہندہ کی دختر سے ناجائز اور باطل ہے اور ثبوت النسب میں اختلاف روایات ہے ، احوط یہ ہے کہ نسب اولاد کا ثابت کہا جاوے اور اولاد کو ولد الحرام نہ کہا جاوے اور نکاح ان لڑکیوں کا صحیح النسب لڑکوں سے درست ہے۔ (۱)

زمانه عدست میں نکاح سے جواولاد ہواس کانسب

(سوال ۱۷۸۸) اگرزیدنے مطلقہ سے عدت میں نکاح کیااور فوراً ہی حمل قراریا گیا تو یہ نکاح جائز اور اولاد حلال ہو گیا نہیں ؟

(البحواب)وه نكاح تاجائز لورباطل بهاور نسب اولاد كا ثابت ب-(س)

شوہر کے مرنے کے بعد دوہرس کے اندر بچہ ہو تووہ ثابت النسب کہا جادے گا

(سوال ۱۷۹۹)عمر کے نوت ہونے ہے بائیس ماہ کے بعد عمر کی زوجہ ہندہ دیوہ کے لڑکا پیدا ہوا، شرعاً بید لڑکا عمر کا متصور ہو گایا کیا تھم ہے ؟

(الجواب) عورت متوفی عنهازوجها کے اگر دورس کے میں پیدیدا ہو تووہ شوہر متوفی سے ثابت النسب ولد الحرام كمناس كودرست ميں ہے، اور صورت مسئولہ میں چونكہ بائيس ماہ میں پید پیدا ہوا جوكہ دوبرس كم مدت ہو الحرام كمناس كودرست ميں ہوكا شوہر متوفی سے ثابت ہوقال في الله المعتداد ويشت نسب ولد معتدة الموت لا قل منهما من وقعه اى الموت الخ (م) ترجمہ اور ثابت ہوتا ہے نسب ولد معتدہ موت ہے دوبرس سے كم ميں بيد ہويا شوہر اول كى وفات كے شوہر ثانى سے چھ ماہ سے كم ميں بيد ہويا شوہر اول كى وفات كے

ووسال مص زياده مين تو ثابت النسب نه جو گا؟

(سوال ۱۹۸۰) ایک شخص نے عورت حاملہ ہے لکاح کیاجاریائے ماہ کے بعد بچہ پیداہوااس کے بعد شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دیاور یو قت ولادت پہلے شوہر کے انقال کو دوسال یا کچھ کم مدت ہوتی ہے ،لہذاوہ بچہ پہلے شوہر کا ہو گایا ٹانی کالور نفقہ اس کا کس کے ذمہ ہو گالور وارث کس کا ہوگا ؟

<sup>(</sup>١) سورة القره ٢: ٣٣٥. ٢١ ظفير (٢) والنسب يحتال لا ثباته مهما امكن (ودالمحتار فصل في قبوت النسب ج ٢ ص ٨٦٤. ط.س. ج٣ص٧٤٥) ان الدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب المنح (ردالمحتار باب العدة ج٢ ص ٨٣٥. ط.س. ج٣ص٣٥) ظفير (٣) ومثل له في البحر هناك بالتزوج بلا شهو دو تزوج الانحين معااو الاخت في عدة الانحت و نكاح المعتدة النح اى ان الدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب (ردالمحتار باب العدة ج ٢ ص ٨٣٥. ط.س. ج٣ص٣١٥) ظفير .

<sup>(</sup>٤) الدر المختار على هامش ودالمُحتار باب ثبوت النسب ج ٢ ص ٨٦٠ ط.س. ج٣ص٣٤٥. ٢ ١ ظفير.

(الجواب) عاملہ متوفی عنها زوجها ہے نکاح سیجے نہیں ہے اور جو چھ نکاح ٹانی سے چھ ماہ سے کم میں پیدا ہو وہ شوہر ٹانی کا نہیں ہے اور شوہر اول سے دوہر سے کم میں وہ پچہ بیدا ہوا ہو۔ گر ٹانی کا نہیں ہے اور شوہر اول سے دوہر سے کم میں وہ پچہ بیدا ہوا ہو۔ اگر پورے دوہر س میں یاس کے بعد پیدا ہوا تو وہ چہ شوہر اول کا نہیں ہے ،اس کی طرف نسبت نہ ہوگا اور نہ شوہر ٹانی کا ہے بلحہ ولد الزنا ہے اور الن دونوں میں سے کسی کے ذمہ بھی اس کا نفقہ نہیں ہے اور اگر شوہر اول کی وفات سے دوہر س سے کم میں وہ بچہ بیدا ہوا تو شوہر اول سے نسب اس کا ثابت ہے اور اس کا وارث ہوگا۔ (۱) فقط فات سے دوہر س سے کم میں وہ بچہ بیدا ہوا تو شوہر اول سے نسب اس کا ثابت ہے اور اس کا وارث ہوگا۔ (۱) فقط نکاح کے دس ماہ بعد جو بچہ ہو وہ سیجے النسب ہے

(سوال ۱۱۸۱)زیدا بی بیوی کواپے بھائی خالد کے حوالہ کر کے جنگ پر چلا گیا۔ دس ماہ بعد بچہ پیدا ہوا مخالف کتے ہیں کہ میہ بچہ خالد کا ہے اور خالدوزینب دونوں زانی وزانیہ ہیں۔ای وجہ سے خالد کوبراوری ہے خارج کرنا کیسا ہے اور بچہ زید کا ہے یا خالد کا ؟

(العجواب) شرعاُوہ پچہ زیدگاہے اور نسب اس کازید سے ثامت ہے لقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام الولد للفواش وللعاهو المحتجر(۱) پس خالد اور زینب کوزانی و مزیر کہنے والے گناہ کبیرہ کے مرسکب ہیں ،ان کو توبہ کرنی چاہئے اور اس انتہام ناجائز کی بناء پر خالد کوبر اور ک سے خارج کرناجائز نہیں ہے اور اہل وطن کااس مولود ٹارت النسب کوولد الحرام کمناصر شکے حدیث الموللہ للفواش کاخلاف ہے لہذاوہ عاصی و فاسق ہیں توبہ کریں

شوہر سے ملنے کے سیات ماہ بعد جو بچہ ہواوہ شوہر کا ہے

(سوال ۱۱۸۲) ایک عورت بعد شادی کے دوسال تک اپنے خاد ند کے پاس رہی، بھر دوسال تک خاوند سے جھڑا ہوں ہے۔ جھڑا ہوں جہ خاوند کے گھر آئی توساڑھے سات ماہ میں بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ خاوند کا ہے یا غیر کا؟

(العجواب) شرعاً وه بچه خاوند کا بی سمجھا جاوے گا اور نسب اس کا اس ست، ثامت ہے لقو له علیه السلام الو لد للفراش الحدیث(م)فقط۔

بچہ کانسب باپ سے ہو تاہے

(سوال ۱۱۸۳)زید کاباب شخ پاسید ہے توزید لوراس کی لولاد شخ پاسید شار ہو گی پانسیں ؟ در مضف میر شف

(الحواب)نسبباپ کی طرف ہے ہو تاہے جس کاباپ نیٹنے یاسید ہے وہ بھی نیٹنے یاسید ہے اوراس کی اولاد آگے کو بھی۔(۴)

 <sup>(</sup>١) ويثبت نسب ولد معتدة الموت لا قل منهما من وقته اى الموت اذا كانت كبيرة (در مختار) لا قل منهما اى من سنتين (ردالمحتار فصل في ثبوت النسب ج ٢ ص ١٨٦٠.ط.س. ج٢ص٤٥) ظفير.

<sup>(</sup>۲) ترمذی باب ما جاء ان الولد للفراش ص ۱۸۹ ، ۲ وطفیر. (۲) ترمذی باب ما جاء ان الولد للفراش ص ۱۲٬۱۸۹ طفیر .

رُ £ )عَن النَّبَى صلى الله عليهَ وسلمٌ قالَ الوّ لد لصاحب الفَراش (الفران كناية عن الزوج) (بخارى مع حاشيه ج ٣ ص ٩٩٩) ظفير.

طلاق کے بعد دوہر سے کم میں بچہ ہو تووہ حلالی ہو گاورنہ حرامی

(سوال ۱۱۸۶) بعد طلاق بائن دوران عدت میں بلاعقد ثانی زیدو ہندہ میں تعلق زن و شوہر کا قائم ہو گیا تو اولاد حلالی ہے یاحرامی۔

(الجواب) طلاق کے وقت سے اگر دوبر سے کم میں بچہ پیدا ہوا تواس کا نسب شوہر مطلق سے شاہت ہے اور وہ پچہ ولد الحلال ہے اور اگر دوبر سیازیادہ میں پیدا ہوا تود عولی سے نسب شاہت ہو تا ہے ورنہ نمیں ، یعنی اگر مطلق کیے کہ بیر ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم میں بیا ہوگا کہ میں میں ہوتا تھا ہے ہوگا کہ میں میں الله المع میں الله المع الله علا میں الله عوقه احتیاطا فی میتو ته جاء ت لا قل منهما من وقت الطلاق النے ولو لتما مها لا یشت النسب الن الا بد عوقه لا نه التزمه (در مختار) وله وجه بان وطاها بشبهة فی العدة. هدایه وغیرها (شامی)(۱)

چیا کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ

(الجواب) رولیات فقہ یہ سے بے ظاہر ہے کہ یچا کے کئے ہوئے نکاح کو نابائغہ بعد بلوغ کے ننخ کرائمتی ہے ، لیکن ال فنخ کے لئے قضاء قاضی شرط ہے ، بدون قضاء قاضی وہ نکاح فنخ نہ ہوگا کہ الشامی فان اختار الفسخ لا بشت الفسخ الا بشرط القضاء فلذا فرع علیه لقوله فیتوارثان فیه ای فی هذا النکاح قبل ثبوت

(١) ديكهتے ردالمحتارو على هامشه الدر المختار قصل في ثبوت النسب ج ٢ ص ٨٥٨ .ط.س. ج٣ص ١ ٢٠٥٤ ظفير

فسخه (۱) اور كوئى عالم اس بارے بيل قائم مقام قاضى بوكر نكاح كوفنخ نهيں كرسكا۔ البت اگر فريقين كى كو تخم مقرر كرديں تو تخم قائم مقام قاضى بوسكا ہور حسب قاعدہ نكاح فنح كرسكا ہم مقام قاضى بوسكا ہور حسب قاعدہ نكاح فنح كرسكا ہم مقال صورت مسئلہ بيل نكاح سابق فنح نهيں بول ليكن ايكي غلطى بيل اگر لا على سے دوسر ہے مخص نكاح كر لياجاو لور شوہر خالى سے اولاد ہوتو مفتى بهاروايت كے موافق نسب اولاد كا شوہر خالى سے ثامت ہوتا ہے۔ پس صورت مسكولہ بيل اس لؤكى كانسب حافظ محمد سليمان صاحب شوہر خالى سے شرعا خالت ہولاد آئم جاء الزوج الاول فالا ولاد للثانى على المذهب ہوتا ہو على المذهب عن امراته فتزوجت بآخر وولدت اولادا ثم جاء الزوج الاول فالا ولاد للثانى على المذهب الذي رجع اليه الامام وعليه الفتوى كما في المخانية والجوهرة والكافي وغيرہ النح وفي الشامي قوله غاب عن امراته شامل لما اذا بلغها موته او طلاقه فاعتدت و تزوجت ثم بان خلافه ولما اذا ادعت ذلك ثم بان خلافه شامي جلد ثاني ص ٢٣٦ فصل (٦) في ثبوت النسب وفي الشامي فهذا صويح في ثبوت بيان حكم النكاح الفاسد لكن الصواب ثبوت العدة والنسب وفي الشامي فهذا صويح في ثبوت النسب بيان حكم النكاح الفاسد لكن الصواب ثبوت العدة والنسب وفي الشامي فهذا صويح في ثبوت النسب بيان حكم النكاح الفاسد لكن الصواب ثبوت العدة والنسب وفي الشامي فهذا صويح في ثبوت النسب (٢) فيه الخ وفي الله المختار والموطوئة بشبهة ومنه تزوج امر ء ة الغير عالمًا بحاً لها الخرو

ان عبارات ہے واضح ہے کہ صورت ند کورہ فی الحال میں نسب لڑکی کا شوہر ثانی حافظ محمہ سلیمان سے ٹلمن ہے۔

دوبرس کے اندر جوبچہ پیدا ہووہباپ کا ہوتا ہے

(سوال ۱۱۸۶)زیدانی بیوی کواس نے والدین نے سپر دکر کے سفر کو چلا گیا۔ پندرہ ماہ بعد والیس آیا تواس کی بیوی کے لڑکا پیدا ہوا۔ اب زید کہتا ہے کہ بیہ لڑکا میر اسمیں ،اس کی بیوی کہتی ہے کہ لڑکا تیراہے اب وہ لڑکا زید کا همجھا جائے یادلدالزنا۔

(اللجواب)وہ لڑکازید کا ہے ولد الزنانسیں ہے۔ زید ہے ہی اس کانسب شامت ہے شرعاً دوبر س تک بچہ شکم میں رہ سکتاہے کذافی کتب الفقہ۔(د)

جوبچہ نکاح کے جارماہ بعد پیداہوا وہ صحیح النسب نہیں

(سوال ۱۹۸۷) آیک لڑکی کے والدین نے اس کا نکاح آیک لڑکے سے کر دیا، نگاح سے چار مہینہ کے اندراس وختر کے لڑکاسالم و مکمل مع کل عضو کے مثل بچہ نوماہ کے پیدا ہوااور زندہ ہے ایسے بچہ کانسب ثابت ہو گایا نہیں اور وین مرجب کہ وہ ایام حمل حرام میں ہوااس لڑکے بعنی شوہر کے ذمہ واجب ہو گایا نہیں اور ایام حمل میں جو نکاح ہوا، یہ درست ہے یا نہیں۔

<sup>(</sup>۱) والمحتار باب الولى ج ٢ ص ٢٩٤ على س. ج٣ص ٢٥٠ ١٢ ظفير (٢) ويكهني والمحتار على هامشه الدر المختار فصل في ثبوت النسب ج ٢ ص ٨٩٨ على س. ج٣ص ٢٥٥ ١٢ ظفير (٣) ويكهني والمحتار على هامشه الدر المختار باب العدة مطلب في النكاح الفاسد والباطل ج ٢ ص ٨٣٦ على س. ج٣ص ٢١٥ ١٠٠٠ ١١ ظفير (٤) الدرالمختار على هامش ودالمحتار باب العدة ج ٢ ص ٨٣٦ على سر ج٣ص ٢١٥ . ٢٢ ظفير (٥) كثر مدة الحمل سنتان الخ فيئبت نسب ولد معتد الرجعي المخ وان ولدت لا كثر من سنتين الح كما يثبت بالادعوة احتياطا في مبتوتة جاء ت به لا قل منهما الخ (الدر المختار على هامش ودالمحتار باب لبوت النسب ج ٢ ص ٨٥٧ على س ج٣ص و ٢٥٠ الله عنه الم على هامش ودالمحتار باب لبوت النسب ج ٢ ص ٨٥٧ على س ج٣ص و ٢٥٠ الله عنه الم على طفير .

(الجواب) اس صورت من نكان اس كا به الياور الرشوير في وطى اس كى به تو مرتام بذمه شوير الذم به اليا قال فى الله المختار وصح نكاح حبلى من زنالا حبلى من غيره النح وان حرم وطؤها حتى تضع (الى ان قال) لونكحها الزانى حل له وطؤها اتفاقا الغ (اليكن الرجيد جد ممينت مم من پيدا به واب وقت نكان تو توب اس كا شوير عند المحتار اكثر مدة الحمل سنتان تونب اس كا شوير عند المحتار اكثر مدة الحمل سنتان و اقلها ستة اشهر اجماعاً در مختار (۱) وفى باب المهر منه ويتا كد عندوطى او خلوة صحت من الزوج الخ (۴) فقظ.

شوہر کے مرنے کے دوہر س بعد جوجیہ ہواس کانسب ثابت نہ ہوگا

(سوال ۱۱۸۸) ایک عورت کواس کے خاوند کے انتقال کے وقت چار ممینہ کا حمل تھا، شوہر کے انتقال کے جار سال تمن مادیعد لڑکا پریر ہوا۔ کمیاوہ لڑکا ثابت النسب اور اینے باپ کاوارث ہو گایانہ ؟

(المجواب) اکثر مدت ممل عند الحنفیه دوبرس ب، پس شوہر کے مرفے کے بعد اگر دوبرس نیادہ بیس پیدید ابو تونسب اس کا شوہر سے تلمت ند ہوگا اور اس کا وارث ند ہوگا کھا فی اللو المختار و ان ولدت لا کئو منهما من وقته (ای الموت شامی) لایٹیت بدائع. ولو لهما فکالا کثر بحو ۔(م) فقط

شوہر کے مرنے کے دوہرس بعد جو بچہ ہواوہ سیجے النسب نہیں

(سوال ۱۹۸۹) بہشتی زیور حصہ چہارم میں بیہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا خاو ند مر جاوے اور دوسال بعد اس کے بچہ پیدا ہو تو وہ خاو ند مرحوم کا مانا جائے گا ، دومرے بیہ کہ چارماہ دس دن عدت کے بچلے آتے ہیں اور نکاح ہو گیا۔ آبک سال نوماہ بعد بچہ پیدا ہو اتو بچہ پہلے خاو ند کا مانا جائے گایاد وسرے کا۔

(الجواب) در مخاری ہے ویثبت نسب ولد معتدة الموت لا قل منها من وقته ای الموت النح ولو اقرت بمضیها بعد اربعة اشهر و عشر نولدة المستة الشهد له مداله یشبت الخ اسس مجموعه عبارت سے معلیم ہواکہ جسم محراکہ جس عورت کا شوہر مرجاوے تواگر دویرس سے پہلے اس کا چہ پیدا ہو اور اس عورت نے چار ممینه وس دن کے بعد عدت ختم ہونے کا قرارتہ کیا ہو تواس کے بچہ کا نسب شوہر متوفی سے خابت ہاوراگراس عورت نے دس دن چارماہ کے بعد عدت گذرنے کا قرار کیا اور دوسر افکاح کر لیالور پھرچے ماہیا اس سے اوراگراس عورت نے دس دن چارماہ کے بعد عدت گذرنے کا قرار کیالوردوسر افکاح کر لیالور پھرچے ماہیا اس سے زائد میں بچہ پیدا ہواتواس کا نسب شوہر خانی سے خابت ہوگا۔

سات ماه بعد جو بچه ہواوہ صحیح النسب

(سوال ۱۹۹۰)مساۃ مندہ بیوہ نے بیوہ ہونے کے جارسال بعد بحرے نکاح کیااور نکاح کے سات ماہ بعد مسماۃ ہندہ کے لڑکا تولد ہوا،اس صورت میں نکاح تشجے ہولیانہ اوروہ بچہ کس کاہے ؟

<sup>(</sup>١)الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل في المحرمات ص ١٠٤٠ ط.س. ج٢ص٤٨. ١٢ ظفير.

۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل في ثبوت النسب ج ۲ ص ۵۵۷. ط.س. ج۲ص ۵ ۵ و الا بان ولدته لا قل
 من سنة اشهر يثبت النسب و هذا قول محمدو به يفتي (باب المهر ج ۲ ص ٤٨٤.ط.س. ج۲ص ۱۳٤) ظفير.

<sup>(</sup>٣)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب المهرج ٢ ص ٤٥٤. ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>٤) الدر المختار على هامس ردالمحتار باب ثوت النسب ج٢ ص ٨٦١. ط.س. ج٣ص ٤٤.٥٤ ظفير.

<sup>(</sup>٥) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ٢ ص ٨٦٠ ط.س. ج٣ ص ٢٠٥٤ ظفير.

(الجواب) نکاح ہندہ کا بحرے سیحے ہو گیااوروہ پتہ بھی شر عابحر کا ہے نسب اس بچہ کا بحرے ثابت ہے۔(۱) جب عورت شادی کاد عولی کرتی ہے اور اولاد کا بھی تووہ سیحے النسب ہے

(سوال ۱۹۹۱) معاعلیہ کو جو مد تی کا دادا ہے ، مد عی کے جوت نسب سے اس کو انکار ہے ، یعنی یہ کتا ہے کہ میرے مینے نے نکاح اس کی مال سے نہیں کیا بلکہ کہیں باہر سے اس کو نے آیا تھا اور لانے کے چھے مہینہ بعد اس سے یہ اولا و ہوئی تھی ، مجھے علم نہیں کہ خفیہ اگر اس نے زکاح کر لیا ہو۔ گواہ کوئی نہیں ہے کیونکہ بہت و نول کا واقعہ ہال مد تی کی مال کو اقرار ہے کہ بیٹا میر اے اور اس کے باپ سے میر انکاح ہوا تھا ، اس صورت میں نسب اس کا اپ باب سے ثابت ہوگایانہ ؟

مهركأهكم

(سوال ۱۹۹۱) ند کورہ بالاصورت میں مہرکے متعلق عورت کا قول ماناجائے گایا شیں؟ غیر شرعی گواہوں کی گواہی

(سوال ۱۱۹۱/۳) نکاح یا طلاق کے اگر شرعی گواہ نہ ہوں تو غیر شرعی گواہوں کی شھادت مانی جائے گی یا نہیں۔

(الجواب)(۱) نكاح صيح مانا جائيگااور نسب ثابت ہو گاء داد اكا قول اور دعويٰ معتبر نه ہو گا۔ (۱)

(۲)مهر کے بارے میں اگر مدعی گواہ معتبر پیش کرے تو وہ مقدار معتبر ہو گی ،ورنہ جس کے قول کی شہادت مهر مثل ہے تاہت ہووہ معتبر ہو گا۔

(٣) غير عادل كوابول كى كوابى سے تكاح و طلاق ثابت نه بول كى مگر جو صورت سوال نمبر ايك كى باس بيں دعوى عورت كا متعلق نكاح و نبوت نسب كے بلا شهادت معتبر ہے اور داداكا قول كوابى كے ماتھ بحى دربارہ أفى نسب و نفى نكاح مسموع نميں قال فى ردالمحتار لا تسمع بينته ولا بينة ورثته على تاريخ نكا حها بما يطابق قوله لا نها شهادة على النفى معنى فلا تقبل و النسب يحتال لا ثباته مهما امكن و الا مكان ههنا يسبق التزوج بها سوأ بمهر يسير الخ(٢) ص ٢٢٧ جلد ثانى شامى باب ثبوت النسب دو كواه كى موجود كى بين تكاح بمواہے تواولاد صحيح النمب بموكى

(سوال ۱۹۲۲) مسماۃ نبیدہ ہے جس پر بکا یک عالم غربت آگیا تھا، بحرنے کما کہ مجھے ہے شادی کرلے مگر خفیہ اس بیام کی اطلاع صرف نبیدہ کی ایک بہن کو ہوئی، مسماۃ نبیدہ تیار ہوگئی، یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے مکان میں

(۱) واذا تزوج الرجل امر ء قفجاء ت بولد لا قل من سنة اشهر منذيوم تزوجها لم يثبت نسبه الخوان جاء ت به لسنة اشهر فصا عد ايثبت نسبه منه اعترف به الزوج او سكت لان الفراش قائم والمدة تامة (هدايه باب ثبوت النسب ج ٢ ص ١١٤) ظفير (٢) ولو ولدت فاختلفا في المدة فقالت المرأة نكحتني منذنصف حول وادعى الا قل فالقول لها بلا يمين وقالا تحلف وبه يفتي كما سيجني في الدعوى (اللو المختار على هامش رد المحتار باب ثبوت النسب ج ٢ ص ٨٦٣. ط.س. ج ٣ ص ٨٦٨.ط.س. ج ٣ ص ٨٦٣. طفير فقالت امه المعروفة بحريته الا صل والا سلام انا امرأته وهو ابنه يرثانه استحسانا (ايضا ج ٢ ص ٨٦٥.ط.س. ج ٣ ص ٨٦٥) ظفير.

(٣)ردالمحتارياب ثبوت النسب ج٢ ص ٦٦٦ و ج ٢ ص ٨٦٤.ط.س. ج٣ص٧٤٥١ و ظفير.

سمی برانہ سے لے جائی گئیں اور وہال الن پر یہ ظاہر کیا گیا کہ قاضی اور و کیل موجود ہیں ، ایجاب و قبول معرفت و کلاء ہوا۔ یہ دونوں بہنیں نہ قاضی کو جاتی ہیں نہ و کلاء کو۔ جر مساق نہیدہ سے مسماق ہی کے مکان پر خفیہ طریقہ سے مجھی ملتارہا جس کا تنجہ یہ ہوا کہ نہیدہ حاملہ ہو گئی اور لڑکا کا تولد ہوا اب سوال یہ ہے کہ یہ نکاح جائز سمجھا جاسکتا ہے یا نہیں اور کیا یہ لڑکا حلال کا سمجھا جائے گا اور شرعا نہیدہ کا اور لڑکے کا پچھ حق ہے یانہ اگر بحر انکار کردے تو کیا تھم ہے ؟

(الحبواب) اگر عورت مذکورہ نے زکاح پڑھنے والے کو اجازت نکاح پڑھنے کی ہذر بعیہ و کیل و غیرہ کے دے دی، اور ایجاب و قبول کے سننے والے دو مر و مسلمان موجود تھے تو نکاح منعقد ہو گیا، (۱) کور لڑکا بحر کا ہے اور نسب اس کا بحرے ثابت ہے اور وہ لڑکا وارث بحر کا ہوگا، بحر کا انکار شرعاً معتبر نہ ہوگا، جب کہ دو گواہ نکاح کے موجود بیں۔ (۲)

محارم سے نکاح باطل ہے اس کی اولاد کانسب ثابت منہ ہوگا

(سوال ۱۹۳۳) ہندہ کو ایک جائل پیرنے فتولی دیا۔ ہندہ جائل لاعلم آندہ بدخولہ کو طلاق دے کراس کی دختر ہے جو دوسرے شوہر سے تھی نکاح کیا، صحبت کی اس کو حمل ہو گیا۔ جب قاضی علاقہ کو خبر ملی تو در میان دختر و فدوی تفریق کرائی اور ہندہ نے توبہ کی۔ اب قاضی ترجیح عدم شہوت نسب کو دیتا ہے، شرعا کیا تھم ہے؟

(الجواب) چونکه نکاح مخارم سے نکاح باطل ہاس لئے مقتقاء اس کا مین ہے کہ نسب اس کا عامت نہ ہو کھا

صرح به في الشامي ولذالا يثبت النسب في نكاح المحارم الخ ـ (٣) فقظ

ڈیڑھ سال کے بعد جو بچہ ہواس کا نسب باپ سے ہوگا

(سوال ۱۹۴۴)ایک عورت اپنے خاوندے حاملہ تھی خاوند فوت ہو گیا،ڈیڑھ سال کے بعد لڑکی پیدا ہو کی ، یہ لڑکی کس کی طرف منسوب ہو گی۔

(الجواب) شوہر کے انتقال کے بعد ڈیڑھ برس میں جو لڑکی پیدا ہوئی وہ شوہر کی طرف منسوب ہے اور نسب اس کا شوہر متوفی سے ثابت ہے کیونکہ اکثر مدت حمل کے دوبرس ہیں۔(۳)

دوبرس کے بعد شوہر بیوی کے بیاس آیااور پیم یا سی ماہ بعد ہوا،اس کا نسب کس سے ہوگا؟

(سوال ۱۹۵۵) زیدسفر سے دوبر س کے بعد کا جمادی الاولی سن ۱۹۳۰ کوایئے مکان پہنچالور ۲۵ شوال سن ۱۳۳۰ کو اینے مکان پہنچالور ۲۵ شوال سن ۱۳۳۰ کو تقریباً پانچ ماہ نویوم میں اس کی زوجہ کے صحیح سالم زندہ چہ پیدا ہوا، اس صورت میں بچہ صحیح العسب ہا اس سنیں۔ لور مدت حمل کم از کم کس قدر ہے۔

<sup>(</sup>۱) وينعقد بايجاب من احدهما وقبول من الآخر الن كزوجت نفسى او بنتى او موكلتى منك وبقول الآخر تزوجت النح وشرط حضور شاهدين حوين مكلفين سامعين النح (الدر المختارعلى هامش ردا لمحتاركتاب النكاح ج٢ ص ٢٦٩. ط.س. ج٣ص ٩) ظفير. (٢) ويثبت النسب احتياطا بلا دعوة وتعتبر مد ته من الوطؤ النح وقالا ابتداء المدة من وقت العقد (الدر المختار على هامش ردا لمحتار باب المهر ج٢ ص ٤٨٤. ط.س. ج٣ص ١٣٤) ظفير. (٣) ردالمحتار باب المهر ج٢ ص ٤٨١. ط.س. ج٣ص ١٣٠١ ظفير. (٤) واكثر مدة الحمل سنتان لخبر عائشه رضى الله تعالى عنها (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج٢ ص ٨٥٧. ط.س. ج٣ص ٥٤٥) ظفير.

(الجواب) بچہ سیح المنہ ہے اور زید کا ہے اس کی طرف منسوب ہو گااور مدت حمل کم از کم چیے ماہ ہے ، یعنی وقت نکاح سے آگر چیے ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ شوہر کا ہے اور سفر اور حضر کا فرق اس بارے میں شریعت نے کچھ نہیں کیا۔ پس آگر ذید کے سفر میں ہوتے ہوئے بھی اس کی زوجہ کے بچہ پیدا ہوگا تو وہ زید کا ہی شار ہو گالور نب اس کا زید سے خامت ہو گالقولہ علیہ المسلام الو للد للفرائ و للعاهر الحجور (۱) فقط

چے شادیاں کرنے والے کی اولاد کانسب

(سوال ۱۹۹۶) کیک شخص نے چھ شادیال کیں ان سب ہے اولاد زندہ موجود ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ وجائیداد جو کہ اس نے چھوڑی سب کی اولاد کو تقسیم ہوگایا پہلی چار بیوبوں کی اولاد کو اور باقی دو بیوبوں کی اولاد محروم ہوگی۔

(البحواب) نکاح فاسد میں بھی نسب اولاد کا شوہر ہے ثابت ہو تاہے ،لہذاوہ جملہ اولاد ثابت النسب ہو گی۔ کذافی الشامی(۲) فقط۔

دوسرے کی بیوی کو لے گیااور اس سے بچہ ہوا،اس کانسب

(سوال ۱۹۹۷) ایک شخص نے اپنیمانجہ کی بیوی سے رسم پیدا کر کے لے کربھاگ گیااور دس ہرس تک لے کر پھر تار ہادو تین اولاد بھی ہوگئ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نکاح کر لیا تھا حالا تکہ اس کا بھانچہ زندہ ہے اور طلاق بھی منیں دی تووہ نکاح جائز ہے یانہ اور اولاد حرام کی ہوگی یانہ اور ہر ادری میں اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

(المجو اب) جب کہ اس کے شوہر نے طلاق نہیں دی تووہ عورت اس کے نکاح میں جانور جو شخص اس عورت کو للجو اب ) جب کہ اس کے شار ہوگا میں جا اور جو شخص اس عورت کو اللہ تھا اور وہ نکاح کرنے کا مدعی ہے اس کا نکاح نہیں ہوا ، (۳) اور بوحکہ الو لد للفر اس جو او الا ہوئی وہ شوہر اول یعنی بھانچہ کی شار ہوگی اور نسب اولاد کا اس بھانچہ سے ثابت ہوگا اور ہر ادری میں ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔

ہندوعورت ہے اولاد ہوئی اس کانسب

(سوال ۱۹۸۸) زیدایک مشہور شخص تھااس کا ناجائز تعلق آیک ہندہ عورت سے مشہور تھاجس سے اولاد بھی ہوئی کیکن زید نے اپنی حیات میں کو فی تردید خمیں کی۔ پس آگر اب اس کی اولاد مسلمان اور منکوحہ ہونے کے جوت میں ایک نکاح نامہ چیٹی کرے تو معتبر ہوگا یا نہیں اور وہ عورت اور اس کی اولاد ان لوگوں کی کفو میں ہوگی یا نہیں جو ماں بایدہ ونوں کی طرف سے مسلمان ہیں۔

رالجواب)اسلام اور نکاح اس عورت کااوراس کی اولاد کا مین النسب ہونا مسلم ہوگا۔شامی باب ثبوت النسب میں اس کی تصریح ہے اور چونکہ نسب میں اعتبار باپ کا ہے اس لئے اس کی اولاد کفو ہے ان لوگوں کی جو قدیم الاسلام میں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) مشكونة باب اللعان فصل اول ص ۲۸۷. ۱۲ ظفير. (۲) وتقدم في باب المهر ان الدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب (ردالمحتار باب العدة ج ۲ ص ۸۳۵. ط.س. ج۳ص ۲ ه) ظفير. (۳) امانكاج منكوحة الغير الخ فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا (ردالمحتار باب العدة ج ۲ ص ۸۳۵) ظفير. (٤) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الو لد لمصاحب الفراش (بخاري باب الولد للفراش ج ۲ ص ۹۹۹) ظفير.

آگر کسی کی بیوی کا تعلق ناجائز غیر مردے ہو تواولاد کس کی ہوگی ؟

(سوال ۹۹۹) ایک مخص نے اپی بری بھاوج سے ناجائز تعلق کر لیا، اس سے دولڑ کیال پیدا ہوئیں تولڑ کیال شوہر کی ہوں گی بازانی کی بعنی ناجائز تعلق رکھنے والے کی اور نفقہ ان لڑ کیول کا اس ناجائز تعلق والے کے ذمہ ہے یا نہیں۔ حالا نکہ مرد اور عورت یعنی زانی و زانیہ دونول اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ بیدلڑ کیال ناجائز تعلق سے پیدا ہوئی ہیں۔

(الجواب) اس صورت میں بھتم الولد للفران وہ دونوں لڑکیاں عورت کے شوہر کی ہیں اور نسب الناکا اس سے ملہ میں میں معنی مالولد للفران وہ دونوں لڑکیاں عورت کے شوہر کی ہیں اور دو الزکیاں اس ناجائز تعلق علی میں ہے۔ جس شخص ہے تعلق ناجائز تھا اس کے ذمہ نفقہ ان لڑکیوں کا نہیں ہے اور وہ لڑکیاں اس ناجائز تعلق رکھنے والے کی طرف منسوب نہ ہوں گی۔(۱)

آٹھ ماہ بعد جو بچہ پیدا ہووہ سیجے السرب ہے

(سوال ، ، ۲۰) ہندہ کا فاوند فوت ہوا، ڈیزھ سال بعد زید کے ساتھ ہندہ کا اکاح اس طور پڑھلیا گیا کہ آیک مکان کے اندر دو شخص سلمان عاقل بالغ بلائے گئے۔ ہندہ اور زید بھی اسی مکان میں موجود تھے، ایک اور بانچوال شخص ہمی موجود تھا جس نے روہروان دو شخصوں کے ہندہ اور زید کا ایجاب و قبول کر اگر عقد کر ادیا۔ عقد نکاح کے وقت مسل اور عدم حمل سے پچھ تعرض اور اظہار نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ نکاح سے آٹھ ماہ بعد لڑکا تولد ہوا۔ آیا نکاح مند کورشر عاصیح اور متعقد ہوایا نہیں اور وہ لڑکا صحیح النسب ہے یا نہیں جو شخص اس لڑکے کوبلا شخصی حرامی کے وہ کسستی ہو شخص اس لڑکے کوبلا شخصی حرامی کے وہ کسستی ہو اکاشر عامستی ہے۔

(الجواب)اس صورت میں نکائ شر عامنعقد ہو گیااور نکائے میں پچھ خرائی اور خلل نہیں آیااور جو لڑکا نکائے سے آٹھ ماہ بعد تولد ہوا،اس کا نسب زید سے ثابت ہے، جیسا کہ فقماء تقریح فرماتے ہیں کہ اقل مدت حمل چھ ماہ ہے، بس نکاح سے چید ماہیازیادہ میں جو اولاد ہوگی اس کا نسبت ناکے سے ثابت ہوگاو فی الحدیث الولد للفوائ وللعاهر الحجور(۲) بس جو شخص اس بچہ کوولد الحرام کے وہ شخت فاسق وعاصی ہے۔

نكاح \_ يملے كاجمل ثابت السب ند جو كا

(سوال ۲۰۱۱)زید نے زیدہ سے زنا کیااور زیدہ کو حمل رہ گیا۔اب چو نکہ مساۃ کو سات ماہ کا حمل زید ہے ہے، لہذازید نے فی الحال زیدہ سے نکاح کو لیاہے، توزید ہے اس کا نسب ثابت ہو گایا نہیں؟

(الجواب) عديث شريف بين ب الولد للفواش وللغاهر الحجر -(٣) بين جو حمل نكاح سے پہلے كا باك كا نب زيد سے ثابت ند ہوگا۔

شوہرے لڑ کاپیدا ہوااور پھر حمل رہا مگر شوہر منکر ہے

(سوال ۱۷۰۲) ایک شخص نے کبر سی میں جوان عورت سے نکاح کیا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، ووسال کے

<sup>(</sup>١) واقلها سنة اشهر اجماعاً والدر المختار على هامش ردالمحتار باب ليوت السب ج٢ ص ٧٥٧. ط.س. ج٣ص٠٥٥) ظفير . (٢) مشكوة باب اللعان فصل اول ص ٢٨٧ ـ ٢ ١ ظفير . (٣) مشكوة باب اللعان فصل اول ص ٢٨٧ ٢ ظفير .

بعد سل و فیابیطس میں سخت مبتلا ہواجب کہ اس کی عورت سات ماہ کی حاملہ تھی۔ کما کہ بیہ حمل مجھے ہے نہیں ہے اور اس کا دوسالہ بچہ بھی مجھے نہیں ہے زناہے ہے اور طلاق دے کر دونوں جدار ہے۔ بعد وضع حمل مسلول نہ کور کا انتقال ہو گیا۔لہذا یہ عورت اور دونوں پچا سکے ترکہ کے مستحق ہیں یا نہیں۔

(الجواب) اگر طلاق کے وقت سے دو سال ہے کم میں بچہ پیدا ہوا تو نسب اس بچہ کاای شوہر مطلق سے شرعا ثامت ہوگا کھا فی اللر المحتار کھا بیٹ بلا دعوہ احتیا طافی مبتو تہ جاء ت بدلا قل منھ ما (ای من سنتین ) من وقت الطلاق النج (۱) پس صورت مذکور میں دو نول بچوارث متوفی کے ترکہ کے ہول گے اور نسب ان کا متوفی سے ثامت ہوگا اور عورت مذکورہ وارث اس متوفی کی نہ ہوگی۔ کیونکہ وضع حمل ہے عدت اس عورت اس مطلقہ کی ختم ہوگی اور بعد عدت کے اس شخص کا انتقال ہوا تو جو نکہ ہوقت موت شخص مذکور سے کوئی علاقہ نکاح کا باقی نہ رہا تھا لہذا وہ عورت وارث اس کی عدت کے اس شخص کی نہ ہوگی اور امد آ ۃ الفار بالطلاق کی زوجہ مطاقہ اس وقت وارث ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے کہ اس کی عدت کے ختم ہونے سے پہلے اس شخص کی انتقال ہو جاوے۔ کذافی الدر المخار۔

مبستری کے چھماہ بعد جو بچہ ہوادہ سیجے النسب کماجائے گا

(سوال ۳۰ ، ۲۰ ) زید کی زوجہ کے جمعتری سے آٹھ ماہ بائیس روز بعد دختر پیدا ہوئی، اس عورت کے کل چار لڑکیال ہیں، سب سے بڑی نوماہ دس یوم ہیں، اس سے چھوٹی نوماہ بارہ یوم میں ،اس سے چھوٹی نوماہ دو یوم میں پیدا ہوئے، ان لڑکیول کا نسب زیدہ ہے خامت ہے یانہ، سب سے پہلی لڑکی کا کیا تھم ہے جبکہ قرائن مشتبہ سے یقین ہو تا ہے کہ یہ اینے باپ کے نظفہ سے نہیں ہے۔

(العجواب)ان سب لڑ کیوں کا نسب زید سے ثامت ہے اور سب لڑ کیاں شرعازید کی ہیں اور شیہ و شک کرنااس میں درست نمیں ہے جھے ماہ میں نکاح کے بعد جو لڑ کی لڑ کا پیدا ہووہ صحیح النسب ہو تاہے اور شوہر کا ہی سمجھا جاتا ہے اور نکاح میں کچھ فرق نمیں آتا، نوال ممینہ جب شروع ہوجاتا ہے توعام طور سے وہ والات کا وقت ہے ، سی کو نو ماہ سے کچھ ذاکد میں بچہ ببیدا ہو تاہے ورنہ اکثر نوال ممینہ شروع ہونے کے بعد ولادت ہوجاتی ہے اس میں وہم اور شک نہ کر ناحا ہے۔ اس میں وہم اور شک نہ کر ناحا ہے۔ ا

نكاح سے يملے جو بچه زناہے بيدا ہوااس كانسب بعد نكاح زانى سے نہيں ہو گا

(سوال ٤٠٤) زیدنے اپنی داشتہ عورت سے قبل از نکاح زنا کیا اور اس سے لڑکا پیدا ہونے کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ اب اس لڑکے کا نسب زید سے ثابت ہوگایا نہیں اور زید کے ترکہ کاوارث ہوگایا نہ ، اب نکاح کے بعد اس داشتہ عورت کانان و نفقہ کاذمہ دار زید ہوگایا نہیں ؟

(الحواب)جولڑ کے بے ذکاحی عورت سے قبل از نکاح بیدا ہوااس کا نسب اس شخص سے تابت نہیں ہے اور وہ اس کا وار دہ اس کو کھے ہمبہ کرنا جائے تو کر سکتا ہے بااگر وصیت اس کے لئے کرے تو ایک نمائے تک کاوارث نہیں ہے لئے کرے تو ایک نمائے تک صحیح ہو سکتی ہو گیا تو وہ مثل ویگر زوجات کے مستحق نفقہ سنجی ہو سکتی ہو گیا تو وہ مثل ویگر زوجات کے مستحق نفقہ

 <sup>(</sup>۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ۲ ص ۸۵۸. ط.س. ج ۳ ص ۱۵۵. ۱۲ ظفير.
 (۲) واقلها ستة اشهر اجماعاً (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ۲ ص ۸۵۷. ط.س. ج ۳ ص ۵۵٪

وغيره ومستحق دراشته ہو گئ۔

شوہر عرصہ در ازے پر دلیل ہو توبیوی کے بچہ کانسب اسے ثابت ہوگا

(سوال ۲۰۵)زیدائی گھرے پردلین چلاگیا، عرصہ دراز کے بعد اس کی بیوی ہے چہ پیدا ہواوہ بچہ حرامی شمجھا جاوے گایا حلالی؟

(۲) زید کا اکاح ہو گیار خصتی نہ ہوئی اس کو حلالی کہیں گے یا حرامی ، بید دونوں مسئلے بہشتی زیور کے ہیں الن کی دلیل کہاہے؟

(الجواب) بہشتی زیور کے ہر دو مسلوں کی دلیل یہ صدیث ہے الو للد للفراش وللعاهو المحجو اور شوہر سے نسب ہیں۔ ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ بعد ذکات کے چھاہ سے کم میں بچہ پیداندہ و ،بلحہ اگر چھاہ سے کم میں بچہ ہوگا تواس کانسب شوہر سے ہاست نہ ہوگا، کیونکہ اقل مدت ممل چھاہ ہے البتہ نکاح سے پورے چھاہ میں یا اس سے زیادہ میں بچہ پیدا ہو تواس کا نسب شوہر سے ہاست ہوگا، (۱) لور دلیل اس کی حدیث نہ کور ہے اور فقہاء حنفیہ نے اس کی نصر سے مسئلہ نہ کور ہے اور فقہاء حنفیہ نے اس کی نصر سے مسئلہ نہ کور ہے ، تمام کتب فقہ در مختار و ہدایہ و شامی و غیرہ میں یہ مسئلہ نہ کور ہے ، بد عق اگر اعتراض کریں گے تودہ تمام فقہاء حنفیہ پراعتراض ہوگا۔ فقط داللہ تعالی اعلم۔

طلاق کے ڈھائی سال کے بعد پیدا ہونے والے کا نسب طلاق وینے والے سے ثابت نہ ہوگا (سوال ۲۰۲۱) میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا، ایک سال بعد اس کو طلاق دے دی۔ دو نیم سال گذر گئے مساۃ کو نہمائش کی کہ تم مظر کواس حمل کی تہمت لگاؤ۔ چنانچہ مظر نے عدالت کے خوف سے ذمہ لے لیا۔ مظہر رہا ہو گیا۔ مگر قتم خداوند تعالی مظہر نے بید زنا نہیں کیانہ مظر کواس کا علم ہے۔اس صورت میں تھم شریعت مطہرہ

(الجواب) اگر سائل نے واقعی زنانہیں کیا تووہ عند اللہ بری ہے اور جب کہ طلاق کو دو نیم سال گذر سے تھے اس کے بعد حمل ظاہر ہوا تووہ شوہر مطلق کا شرعانہیں ہے بلعہ وہ حمل زناہے ہے۔(۱)البنتہ اگر مظر نے اس کو تمین طلاق نہ دی تھی تواس ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔

پچی شوہر کی ہو گی زانی ہے نسب ثابت نہ ہوگا

(سوال ۷۰۷) زید نے ایک عورت سے نکاح کر لیا، اس، وران میں بحر کا اس عورت سے ناجائز تعلق ہو گیا عورت کے لڑکی پیدا ہوئی ،بعد ازال زید نے عورت کو طلاق دے رسی، لڑکی کی شکل و شباہت بالکل زید سے ملتی جلتی ہے۔ بحر قریشی ہے اور زید اور عورت ارائین ہیں ، تولڑ کی کس قوم ک کہلادے گی اور ولد الحرام ہو گی یا نہیں ؟

<sup>(</sup>۱) الفراش على اربع مر اتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلاد خول كنزو - المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لسنة اشهر مذتزوجها لنصوره كرامة او استخداما (در مختار) ضعيف و هوفراش الله المخ ومتوسط وهو فراش ام الولد المخ وقوى وهو فراش المنكوحة و معتدة الرجعي فانه فيه لا ينتفي الا باللعان واقوى تفراش معتدة البائن (ردالمحتارباب ثبوت النسب ج ٢ ص ٨٦٧.ط.س. ج٣ص ٥٥٥) ظفير.

ع كما يثبت بلا دعوة أحياطًا في مبتوتة جاء ت به لا قل منهما من وأسد الطاعق لجواز وجود وقته النح ولو لتما مهما لا يثبت النسب (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ٢ عن ٨ ٨٠٤،ط.س. ج٢ص ١ ٤٥)ظفير.

(المجواب) زید جس قوم کاہوہ لڑی بھی اس قوم کی کملاوے گی کیونکہ اس وقت تک عورت نہ کورہ زید کے نکاح میں تھی، (المجواب المجتمع حدیث شریف الو للد للفواش و للعاهو المحجودہ لڑی منسوب زید کی طرف ہو گی ہحرکی طرف منسوب نہ ہوگی اور نسب اس کا زید سے ثابت ہوہ ولد الحرام نہ کملاوے گی۔ بھر حال خاندان قریش کا لڑکا اگر اس لڑک سے نکاح پر داختی ہو اور دہ لڑکی بھی خوش ہے تو نکاح الن کا باہم صحیح ہے۔ جس عورت نے بلاطلاق دوسری شادی کرلی دہ پہلے شوہر کو ملے گی اور دوسری شادی کرلی دہ پہلے شوہر کو ملے گی اور دوسری شادی کرلی دو مرسی کو ملے گی اور

(سوال ۲۰۸) زیدانی منکوحہ زین اور دختر فاطمہ شیر خوارہ کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ زینب چونکہ بد چلن تخص،اس نے ایک شخص کے ہمراہ نکاح کر لیا ہے کہ مجھے خاوند نے چھوڑ دیا ہے، زوج ٹانی سے اولاد بھی ہوئی،اب تیرہ سال کے بعد زوج اول واپس آیا ہے تو زوجہ اس کو ملے گی یا نہیں اور جو اولاد زوج ٹانی سے ہوئی وہ کس کو ملے گی اسمہ جو زید ہے ہوئی وہ کس کو ملے گی اور فاظمہ جو زید ہے ہوئی وہ سکتا ہے یا نہیں اور فاظمہ جو زید ہے ہو اور اب تیرہ سال کی ہے اس کا نفقہ وے کر سالمائے گذشتہ کا زید اس کو لے سکتا ہے یا نہیں اور فالم ہوزید نے کیا تھاوہ تھے جی افاسد ہے یا کیا ؟

(الجواب) وہ اولاد جو زوج ثانی ہے ہوئی تھی زوج ثانی کی ہے اور زوجہ شوہر اول کی (۱) ہے اس کو ملے گی اور زید اپنی دختر فاطمہ کوبعد بالغہ ہونے کے لئے سکتا ہے اور بالغہ ہونے تک اپنی والدہ کے پاس رہے گی بشر طبیہ کہ اس کی والدہ نید کے گھر آجادے ورنہ زید فی الحال اپنی وختر فاطمہ کو نے سکتا ہے اور گذشتہ زمانہ کا نفقہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے ، بنحلاف نفقۃ القریب فانھا لا تصبیر دیناؤ لو بعد القضاء والرضاء النح شامی۔ (۳)ج ۲ص ۲۵۸۔ شاوی کے چیر ماہ بعد جو حمل طاہر ہووہ شوہر کی طرف منسوب ہوگا

(سوال ۹ ۲۰۹) ایک عورت مسلمان کی کسی کافر ہے بد تعلقی کرئے توبہ کرکے مسلمان ہو کر کسی دوسرے مسلمان ہو کر کسی دوسرے مسلمان سے توبر کو حمل کاعلم ہونے کے بعد دہ انکار کرتاہے کہ یہ حمل میری طرف ہے نام کی طرف ہے ہاں بنا پر وہ اس عورت کو چھوڑ ناچا ہتاہے آیا حمل کا انکار صحیح موگا انہیں؟

(البحواب)اس صورت میں شوہر کا انکار کرنا حمل ہے صحیح نہیں ہے وہ حمل اس شوہر مسلمان کا سمجھا جادے گا۔ کیو تکہ اونیٰ مدت حمل کی شریعت میں چھ ماہ ہے۔ (\*)در مختار۔ فقط غیر مطلقہ سے شادی کے بعد جو اولاد ہوئی وہ جائز وارث نہیں ہوگی

(سوال ۱۲۱۰)زیدنے ناجائز طریق پر عمر کی منکوجہ اپنے گھر رکھی اور عرصہ تک عمر سے کہتارہا کہ تم روپیہ

(۱) اذا تزوج الرجل اهرأة فجاء ت بولد لا قل من ستة اشهر منذيوم تزوجها لم يثبت نسبه النح وان جاء ت به لستة اشهر فصاعدايثبت نسبه منه اعترف به الزوج او سكت لان الفراش قائم و المدة تامة (هدايه باب ثبوت النسب ج٢ ص ١١٤) ظفير (٢) غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت او لادا ثم جاء الزوج الاول فالاولاد للثاني (الدر المختار على ها مش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج٢ ص ٨٦٨. ط.س. ج٣ص ٥٥) ظفير (٣) ديكهم ردالمحتار للشامي باب النفقه ج٢ ص ٥٩٠ ملى من وحله المرأته فجاء ت بولد لا قل من ستة اشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه النح وان جاء ت به لستة اشهر فصاعدا يثبت نسبه منه اعترف الزوج اوسكت لان الفراش قائم والمدة تامة (هذا يه باب ثبوت النسب ج٢ ص ١٥٤) ظفير.

لے کر طلاق دے دو، عمر انکار کر تارہا، بعد ازال زید نے یہ دعویٰ کیا کہ عمر نے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی ہے لور
ایک مولوی کے پاس اس امر کے گواہ پیش کر دیئے کہ ہمارے روبروا پنی ذوجہ کے حق میں حسب ذیل الفاظ کے ہیں۔ (۱) وہ میری عورت نہیں ، وہ میرے کام کی نہیں، میں اس کو آباد کر تا نہیں جا بتا، اس سے میر اکوئی تعلق باقی نہیں ہے ، جمال چاہے جلی جائے میری طرف سے اس کو اختیار ہے۔ مولوی نہ کور نے تھم و قوع طلاق کا دیالور عورت کا نکاح زید ہے کر دیالور اس نکاح نے اولاد ہوئی اور زید مرگیا، مولوی نہ کور کا شمادت نہ کور پر طلاق کا تھم و یہا فقاء ہے یا فقاء ہے یا فقاء ہے یا فقاء ہے یا فقاط طلاق کنائی ہیں یانہ اور جسورت اول نیت کا ہو نا لیقاع طلاق کے لئے شرط ہے یا نہیں ؟ بر نقذ پر اول بدون غیر حاضری عمر نیت کا پہتا ہیں ہوگا، اگر ذید کا انکاح ثانی نہ ہو تو یہ عورت اس کی اولاد زید کے مال کی وارث ہوگی یا نہیں ؟

(الجواب) اگر عمر کااپنی زوجہ کی نسبت الفاظ مذکورہ کا کہنا ثابت بھی ہوجادے توان الفاظ ہے بدون نیت طلاق کے طلاق واقع نہیں ہوئی ،اور نبیت کا حال شوہر ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے ،(۱) ابدا مولوی صاحب نے جو تھم و قوع طلاق کا مطلقاً کیا ہے یہ فتوی صحیح نہیں ہے۔ اور جب کہ طلاق واقع نہیں ہوئی تو عمر کی زوجہ کا نکاح ثانی زید کے ساتھ صحیح نہیں ہولی۔
منہیں ہول۔(۱)

(۲) بیدالفاظ کنامیہ طلاق کے الفاظ ہیں اور و قوع طلاق کے لئے نیت طلاق سے کمناشرط ہے اور نبیت کا حال شوہر ہی ۔ ہے معلوم ہو سکتا ہے۔

(۳) بب کہ نکاح تھیجے نہیں ہوا تو غورت ند کورہ زید کی زوجہ نہیں ہوئی اور اس سے جو اولاد ہوئی وہ بھی ثابت السب نہیں ہے اولاد ہوئی وہ بھی ثابت السب نہیں ہے لہذا عورت ند کورہ اور اس کے بطن سے جو اولاد زید کے نطف سے پیدا ہوئی وہ بھی وارث زید کے ترکہ اور جا نداد کی نہ ہوگی۔ فقط۔

ایک شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مرد کے پاس رہنے گئی،اب شوہر کے پاس آنے کے لئے کیا کرے ؟

(سوال ۱۲۱۱) آیک عورت منکوحہ اپنے خاو تدکو چھوڑ کر دومرے نامحرم مختص کے ساتھ فرار ہو کر مر تکب زنا ہوئی اور اس شخص سے لولاد بھی ہوئی ، اب وہ عورت توبہ کر کے اپنے پہلے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے تو تجدید نکاح کی ضرورت ہے یانہ ؟ لوراولاد جو دوسر سے شخص سے پیدا ہوئی وہ کئ کی ہے ؟

الهواب)اگر شوہر اول نے طلاق نہیں دی تھی تووہ عورت زوجہ ای شوہر اول کی ہے نکاح اس کاباقی ہے ، تجدید (الهواب) اگر شوہر اول نے طلاق نہیں دمی تھی تووہ عورت زوجہ ای شوہر اول کی ہے نکاح اس کاباقی ہے ، تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے اور اولاد جو کچھ شوہر اول سے علیحٰدہ رہے کے زمانہ میں ہو کی وہ سب منسوب شوہر اول کی طرف ہوگی لقولہ علیہ السلام الو لد للفوائ وللعاہر الحجر۔(۲)وقد اسحفو بقیام فرائش بلا دخول

(١) فالكنايات لاتطلق بها الا بنية او دلا لة الحال الخ فنحوا خوجي وافعيي (اللو المختار على هامش ردالمحتار باب الكنا يات ج ٢ ص ٩٣٥. ط.س. ج٣ص ٢٩٦....٢٩٦) ظفير (٢) اما نكاح منكوحة الغيرو معتدته فلم يقل احد بجوازه فلم بنعقد اصلا (ودالمحتار باب المحرمات ج٢ ص ٤٨٦. ط.س. ج٣ص ٢٩٥) ظفير (٣) ولذالوصرح بانه من الزنالا يثبت قضاء ايضا (ودالمحتار باب المحرمات ج٢ ص ٤٠١. ط.س. ج٣ص ٤٥) ظفير .

ستزوج المغربی بمشر قیۃ الخور مختار (۱) فقط۔ زناکی اولاد کانسب زانی ہے ہو گایا نہیں ؟

(سوال ۱۲۱۲) بن نکاحی عورت سے زئن کے جواولاد ہوئی اس کانسبزانی بینی زیدسے ثابت ہوگایانہ؟ (البحواب) وہ اولاد ولد الحرام ہے زیدست اس کانسب ثابت نہ ہوگا قال علیہ الصلواۃ والسلام الو لد للفراش وللعاهر المحجو ۔ بے نکاحی عورت سے جواولاد ہوئی وہ زانی سے ثابت العمب شیں ہے ۔ (۳) حاملہ بالزنا سے زید نے نکاح کیا کچھ و تول بعد اس کالڑکا ہوااس کانسپ

(سوال ۱۲۱۳)زیدنے ہندہ ہے نکاح کیااور ہو قت نکاح ہندہ حاملہ زناہے تھی بعد نکاح کے چند ماہ میں ہندہ کے لڑکا پیدا ہوا تو یہ لڑکازید کا ہو گایا نہیں ؟

رہ پید ہو ہو ہے مرہ ریدہ ہو ہو ہے۔ کم میں بچہ پیدا ہواہے تواس کا نسب زیدے ثابت شیں ہے اور نہ وہ لڑکا ذید کا وارث ہو سکتا ہے ، (۳) لقو له علیه الصلوفة والسلام الو لد للفراش وللعاهم المحجور (۵) فقط موارث ہو سکتا ہے ، (۳) لقو له علیه الصلوفة والسلام الو لد للفراش وللعاهم المحجور (۵) فقط نظر کا کا علم نہ ہونے کی وجہ سے منکوحہ غیر سے نکاح کیا تواولا و صحیح السنب ہوگ (سوال کا ۲۰۱۶) زید نے ہندہ کے نکاح کا دعویٰ عدالت میں کیا مگر عدالت نے اس نکاح کو ثابت نہ پایادعویٰ غارج کر دیا۔ پھر زید نے اپیل کیاوہ بھی نامنظور ہوا، پھر مگر انی کی وہ بھی نامنظور ہوئی۔ ان تینوں عدالتوں کے فیصلہ خارج کر دیا۔ پھر زید نے اپیل کیاوہ بھی نامنظور ہوا ، پھر مگر انی کی وہ بھی نامنظور ہوئی۔ ان تینوں عدالتوں کے فیصلہ کے بعد ہندہ کے ورثاء نے ہندہ کا زکاح بحر سے کر دیا۔ جس شب کو نکاح ہونے والا تھا، اس سے ایک دن سلے زید

کے بعد ہندہ کے ور ثاء نے ہندہ کا نکاح بحر سے کر دیا۔ جس شب کو نکاح ہونے والا تھا، اس سے ایک دن پہلے زید مدعی ناکام نے اپنے دو تین رفیقوں کے ساتھ ہندہ اور ان کی بہن اور باپ کی ناک کاٹ لی، زید و غیر ہ کو اس مقد مہ میں سزاہوئی، اس خیر سے میں نے جرم کیا تھا، عدالت اپیل نے ابتد ائی کاغذات د کھے کر تحقیقات کے بعد نکاح کو ثابت قرار دیا۔ اب ہندہ بحر کے گھر میں دو تین پڑول کی مال ہے ، اس صورت میں ہندہ اور پڑول کی نسبت بعد نکاح کو ثابت قرار دیا۔ اب ہندہ بحر کے گھر میں دو تین پڑول کی مال ہے ، اس صورت میں ہندہ اور پڑول کی نسبت کیا تھم ہے ؟

(الجواب)قال في ردالمحار اما نكاح منكوحة الغيرو معتدته فالد خول فيه لا يوجب العدة ان علم انها للغير لانه لم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا الخ (١) ج٢ ص٧٠ باب العدة وفي آخر هذا المذهب من الدر المختر وكذا لا عدة لو تزوج اموء ة الغير ووطنها عالماً بذلك الخ(١) بن بنده جب كم منكوحه زيد تقي تؤير كما تحد نكاح اس كاباطل باورنس اولاد شوم ثاني كا شوم ثاني سے ثابت نميں ب

لانه زنا ولا نسب في الزنا لقوله عليه الصلواة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر (ا) يجب كه بحرك علم بوكة بنده منكوحه ذيرك ب إوراگراس كويه علم نه بواوراس خربناء عدم بموت بكان زيدخود نكان كيالور بعد مين فكان زيدكا ثابت بوگياتواس كے لئے به عكم به كه عورت شوبراول كولي گي يحن زيد كواوراولاد بحركى به عدمين فكان زيدكا ثابت بوگياتواس كے لئے به عكم به كه عورت شوبراول كولي گي يحن زيد كواوراولاد بحركى به در مختار شرب عن امر ء ته فتزوجت بآخر وولدت اولاد ثم جاء الزوج الاول فالاولاد للثاني على المذهب النه وفي ددالمحتار وانما وضع المسئلة في الولد اذ الموأة تردالي الاول اجماعاً (۱) فقط.

سو تلی مال سے نکا حیاطل ہے لہذااس کی اولاد صحیح النسب شمیں ہوگی

(سوال ۲۲۹) ایک شخص نے اپنی سو تیلی مال سے نکاح کیا اور دخول کیا، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی یہ لڑکی

اپنیاپ کی کمی جاوے گیا حرام مجھی جاوے گی بہاپ کی وارث ہوگیا نمیں اور باپ پر حرام ہے یانہ ؟

(الجواب) قال فی الشامی ج ۲ ص ۲۰۰ باب المهر ولذا لا یثبت النسب ولا العدة فی نکاح المحارم ایضا کما یعلم مما سیاتی فی الحدود الغ (۱) وفی الحدود و حاصله ان عدم تحقق الحل من وجه فی المحارم بکونه زنا محضا یلزم منه عدم ثبوت النسب والعدة الغ (۱) اقول فعلم ان لا نسب ولا عدة .

مال کے ذریعیہ شیوخ میں شرف

(سؤال ۱۲۱۶)سیادت کاشرف جو حضرت فاطمهؓ کے واسطہ سے حضرات حسنین میں آیاہے وہی شرف سیادت اب بھی ہذر بعد مال کے شیورخ وغیر ہ کی اولاد میں آئے گایا نہیں ؟

(العجواب) اثراس شرف كابذر بعدمال كے شيوخ كى اولاد ميں بھى آدے گا۔

مسلمان ہونے سے پہلے والی اولاد صحیح النسب نہیں بعد والی صحیح النسب ہے

(سوال ۱۲۱۷) ہندہ آیک ہر جمن عورت نے زید کے ساتھ در پر دہ ناجائز تعلق پیداکیااور بعد چندے بے عجابانہ
زید کو اپنا شوہر مشہور کر ناشر وع کیا تا ہم زید اپنی ہوی منکوحہ کے ساتھ رہتارہا،اور ہندہ سے در پر دہ ناجائز تعلق
مثل سائل رکھتارہا، عرصہ بیس سال تک تخیینا یہ ناجائز تعلق رہا اس اثناء میں نہ صرحت زیدست بکد اوراشنی مس
سے یہ تعلق ناجائز رہا۔

ہو نیں ،اوران کانام بصورت مسلمان رکھا گیالیکن یہ محقیق نہیں ہے کہ یہ اولاد کس کے نطفہ سے پیدا ہوئی ،اور نہ زید کواس اولاد کو زید کے نطفہ سے پیدا ہو نالور زید کواس اولاد کو زید کے نطفہ سے پیدا ہو نالور ایک کواس اولاد کو زید کے نطفہ سے پیدا ہو نالور ایک کو زید کی زوجہ منکوحہ ہو تا ہتا ہی ہے اور بیہ اولاد بھی اپنی مادر کے ہیان کی تائید کرتے ہیں اس صورت میں اولاد صحیح النسب مانی جائے گی یا نمیں ؟بعد ہیں زید نے اس عورت ہندہ کو مسلمان کر کے نکاح کر لیا ہے۔

(الجواب)وہ اولاد جو ہندہ کے اسلام لانے ہے پہلے اور نکاح سے پہلے بطن ہندہ سے ہوئی وہ بحالت مذکورہ صحیح

<sup>(</sup>۱) عشكوة باب اللعان فصل اول ص ۲۸۷. ۱۲ ظفير. (۲) ردالمحتار مع الله المختار فصل ثبوت النسب ۲۶ ص ۸۸۸. ط.س. ج۲ص ۲۰۰ فصل الفاسد ج۲ ص ۸۸۸. ط.س. ج۲ص ۲۰۰ فقير. (۲) ردالمحتار للشامي باب المهر مطلب في النكاح الفاسد ج۲ ص ۸۸۸. م.س. ج۲ص ۲۳۰ ۱۲ ۲۱۲ من ۲۰۲ ۲۰۰ الفوطة الذي يوجب الحدو الذي لا يوجبه ج۲ ص ۲۱۲ ۲۱۲

النسب نسیں ہے اور زید کی اولاد نہ مانی جاوے گی ہاں اگر زید نے بھی مثل ہندہ کے ہندہ کا مسلمان ہو نااور اپنی منکوحہ ہو نامیان کیا ہو تو نکاح صحیح مانا جاوے گااور اولاد صحیح النسب زید کی سمجھی جاوے گی کذائی انشامی۔(۱) طلاق کے نوماہ بعد جو بچہ ہو اوہ شو ہر کا کہا جائے گا

(سوال ۱۲۱۸) زید نے اپنی منکوحہ کو ۲۰ زیقتدہ کو قطعاً جدا کر دیالور مور ند ۸ محرم کوبائنہ طلاق دے دی بعد جدائی اور قبل طلاق منکوحہ ند کورہ کے لیام حیض ظاہر ہوئے، جدائی سے نوماہ بعد لڑکا پیدا ہوالور بعد جدائی زید کے زید کی منکوحہ کانا جائز تعلق مسمی پر شاد ہے ہو گیا تھا تو ہے لڑکا زید کا سمجھا جادے گایا حرامی ؟

بنى فاطمه كى افضليت

(سوال ۱۲۱۹) سوائے بنی فاطمہ خواہ وہ صدیقی، فاروقی، عثانی، علوی، عباسی وغیرہ ہول نسباسید ہو سکتے ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہو سکتے توان مدعیان ساوت نسبی کی کوئی وعید شریعت حقد حنفیہ میں مقرر ہے یا نہیں۔ اگر سید نساہیں تو کمیاد کیل ہے؟

(۴) سیاوت نسبی بنی فاطمه میں منحصر ہے یا نمیں مع ولیل تحریر فرماتیہے۔

(الجواب)(۱۰۲) بخر تروایات صحیح نال بیت کا سید ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اہل بیت کے جس قدر مناقب احادیث بین ندکور بین ان کی بناپر یہ حکم لگادینا ہے جا نہیں کہ بطون قریش بین سب سے بہتر اور انثر ف نراائل بیت ہیں۔ البتہ اہل بیت کی تعیین بین علاء کا ظاف ہے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ محقق اور رازج یہ ہے کہ اہل بیت صرف بنی فاطمہ نہیں بلحہ وہ ہیں جن پر صدقہ کرنے کی ممانعت کی گئے ہور جن کے لئے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے فی المهدایہ و ھم آل علی و آل عباس و آل جعفر و آل عقیل و آل المحادث ابن المعلل (۱) یہ حضر ات اہل بیت کہلاتے ہیں۔ ان سبنی فاطمہ اور بھی زیادہ افضل ہیں۔ روایات میں جس قدر فضائل بنی فاطمہ کے فہ کور ہیں اورول کے نہیں۔ نیز حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بنی فاطمہ تی کو سید کہتے ہیں۔ غرض اورول کو نہیں۔ شاید اس جہ حد کے خاری میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ و سلم جلس علی المنبو المحطبة المحربی بی جب اور ایس میں ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ و سلم جلس علی المنبو للحطبة المحربی بی ہیں فئین عظیمتین من المسلمین۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لانه نكاح باطل زائدر المختار على هامش ردالمحتار باب ثبوت النسب ج ۲ ص ۸۷۱ ط.س. ج۳ ص ٥٥٥) ظفير.

<sup>(</sup>۲)الدر المختار على هامش ردالمحتار بآب ثبوت النسب ص ۱۵۸ ج۲ ـ ط.س. ج۳ص ۱۶۵. ۲۲ ظفير. (۳)هدايه باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا يجوز ص ۱۸٦ ج ۱ الا او لا دعباس وحارث و او لاد ابي طالب من على وجعفر وعقيل (ردالمحتار باب المصرف ص ۹۰ ج۲.ط.س. ج۳ص ۵۰۰) ظفير. (٤)مشكوة عن البخاري باب مناقب اهل البيت ص ۱۲.۵،۹ ظفير.

اس روایت سے اگرچہ بنی فاطمہ کے سادت نسبی میں منحصر ہونے پر استدلال نہیں کر سکتے۔البتہ ہیہ ضرور کہنا ہوگا کہ نبی کریم منطق کا بنی زبان مبارک ہے کسی پر سید کا اعلان فرمانا ہے شک اس کی سیادت نسبی کیے لئے کا فی ہے۔ اور بھی وہ طغر آئے انتیاز ہے جس کے باعث تمام اہل بیت سے فاسمین کار تنبہ زیادہ ہو نا چاہئے۔ اہل ہیت اگرچه سيدې ليکن بني فاطمه سيادت نسبي مين بلاشيه اورول سي بوه كرې - کيونکه بني فاطمه كانسب آنخضرت عَلَيْ عَدَيَاهِ وَ قَرِيبِ هِـ طِرانَى مِينَ هِعَن عَمْ قَالَ وَسُولَ اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وسلم كل بني انتي ينتمون الي عصبة فان عصبتهم لابيهم ما خلا ولد فاطمه فاني عصبتهم فانا ابوهم(١) الروايت ـــــــ معلوم ہو تاہے کہ اگرچہ تمام اہل بیت سید ہیں لیکن جس کوسیادت نسبی کمناجا ہی بنی فاطمہ میں منحصر ہے بنی فاطمه ہے بوھ کرنساکوئی سید نہیں ، کیونکہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہر ایک مئونث کی اولادا پے اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے تکر بدنی فاطمہ اس ہے متنتی ہیں۔ان کی عصبیت میری طرف منسوب ہے میں ان کا باب ہوں۔ بی اجزاء بیں جن کے باعث قدیم زمانہ سے رہ عرف چلاآتا ہے کہ بنی فاطمہ کے سواء اور سمی کو خواہ اہل بیت ہی ہے کیوں نہ ہو سید نہیں کہتے۔اب اس عرف کی ہناء پر آج اگر کوئی صدیقی یا فاروقی یا عثمانی یا عباسی یا علوی اینے آپ کوسید کے اس کارید دعوی مسموع نہیں ہو سکتا۔ بنی فاطمہ ہی کوسید کماجائے گا۔ بنی فاطمہ کے سواء الل بیت اگر اپنی سیادت نسبی کے مرعی ہوں تو چو تکد اہل بیت ہونے کی وجہ سے ان کی سیادت، نسبنی بے اصل نہیں اگر چہ عرف میں اب ان کوسید نہیں کہاجا تار اس لئے ان کے حق میں اس وعویٰ کی نسبت شریعت میں کوئی وعيد نهيں،البنة أگر كوئى صديقى يا فاروقى يا عثانی اپنے آپ كوسيد بتلائے لوربيه جانتا ہوكہ ہم كسى طرح نسبأسيد نهيس ہو سکتے ایسے مدعیان سیادت نسبی کے حق میں وعید شدید ہے روی مسلم ص 2 عن سعد وابی بکر ان النبی صلى الله عليه وسلم يقول من ادعىٰ الىٰ غير ابيه و هو يعلم انه غيرا بيه فالجنة عليه حوام(٢)(ترجمه) "جو شخص کسی کوبیہ کیے کہ وہ میراباپ ہے اور جانتا ہو کہ ریہ میراباپ نہیں اس پر جنت حرام ہے "اس کو عذاب به گندا مو گابلاسز ایائے جنت میں داخل ند مو گا.

بہ سے ہوں ہواکہ اگر کوئی شخص ہوجوداس کے کہ فاطمی نہیں ہے اپنے آپ کوسید بتلائے عرفاٰ چونکہ سید کا بنی فاطمہ پر اطلاق کیاجا تاہے اس لئے ضمنااس کا یہ دعویٰ ہواکہ میں بنی فاطمہ سے ہوئر ، معالا نکہ خود جانتا ہے کا بنی فاطمی نہیں ہوں ، بلاشہ ایسے شخص کے حق میں وہی وعید شدید ہے جوحدیث ہیں ذکر کی گئے۔ کہ میں فاطمی نہیں ہوں ، بلاشہ ایسے شخص کے حق میں وہی وعید شدید ہے جوحدیث ہیں ذکر کی گئے۔

حضرت فاطمة كے علاوہ سب كانسبباب ہے ہو تاہے

(مسوال ۱۷۲۰) ظاہر ہے کہ نسب شریعت حقہ میں باپ کی طرف سے ٹابٹ ہوتا ہے ترکیاہ جہ کہ بنی فاطمہ کانسب فاطمہ زہریؓ ہے ٹابت کیا جاتا ہے ،اگر عورت کی طرف سے نسب ٹابٹ ہوسکتا ہے توالک سیدہ اور ایک فاروقی سے یاصد بقی سے بچہ پیدا ہوا تو اس کانسب باپ کی طرف سے ٹابٹ ہوگایا مال کی طرف سے یادونوں کی طرف سے یادونوں کی طرف سے یادونوں کی طرف سے بادونوں کی بادو

<sup>(</sup>۱) مسلم شریف ج ۱ ص ۲۰۵۷ ظفیر.

(الجواب) روی الحاکم عن جابو عن النبی صلی الله علیه وسلم قال وال رسول الله صلی الله علیه وسلم کل بنی انثی ینتمون الی عصبة الا ولدی فاطمة فاناولیها وعصبتها۔ اس روایت معلوم ہوتا ہے کہ گونسباپ کی طرف سے ثابت ہوتا ہے لیکن بنی فاطمہ اس سے متنیٰ ہیں،امام حسن اور امام حسین کانب حضرت فاطمہ کے واسط سے آنخضرت علیہ کی طرف منسوب ہے اور یہ صرف حضرت فاطمہ کے سیدة النساء ہونے اور ان کی غایت شرافت کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت حسن اور حسین کی خصوصیت ہے۔ آئدہ کی عورت کی جانب سے خواہوہ سیدہ ہی کیول نہ ہونسب ثابت نہ ہوگا مباپ کا عتبار کیا جاتا ہے ،باپ اگر فاروتی ہوتو یہ بھی فاروقی ہوگا۔

ہاشمی کی دلیل سیاد تاور اہل بیت کی مراد

(سوال ۱۳۲۱) سوات بنی فاطمہ کے بعض ہاشی اپنی سیادت نسبی پر دلیل بیان کرتے ہیں کہ ہم پر ہر قشم کا صدقہ حرام ہے اور نیز ہم اہل بیت میں سے ہیں ، لہذا ہم نسباسید ہیں۔ پس یہ دلیل ان کی سیادت نسبی کے واسطے کافی ہے یا نمیں آگر کافی نمیں ہے توصد قد ان پر کیوں حرام ہے اور بیال گیست ہیں یا نمیں اور اہل بیت میں کون کون داخل ہیں اور نیز بنی فاطمہ کی سیادت ہر کیا دلیل ہے ؟

(الجواب)ان كاسيادت نسبى كے لئے يہ دليل پيش كرنا صحيح ہے ليكن عرفاان كوسيد نهيں كماجائے گا،الليت كے متعلق ابھى كمہ كر آيا ہوں كہ وہ آل على لور آل عباس اور آل جعفر اور آل حارث بن عبد المطلب اور آل عقيل ہيں۔ صرف بنى فاطمہ ہى نہيں ہيں۔ (۱)

الغرض بنی ہاشم میں ہے جو حضر ات اہل بیت کملاتے ہیں داجب التعظیم اور بطون قریش میں سے باستثناء فاظمین افضل ہیں۔ برعایت عرف اگر کوئی ان کی سیادت نسبی کا منکر ہو تواس کے لئے شرع میں کوئی جرم نمیں۔ کیونکہ عرفان کوسید نمیں کہتے۔ البتہ جو شخص بغرض اہانت منکر ہوگااس کے عاصی ہونے میں شبہ ہی نمیں ، بسالو قات اس فتم کے جھڑوں میں پڑنے سے بڑوں کی شان میں گناخی اور در پردہ اہانت ہو جاتی ہے ، مسلمانوں کوایے معاملات میں و خل نہ دینا چاہئے۔ ھذا ما حصل لی واللہ اعلم و علمه اتم فان یك صواباً فمن الله وان یك خطاء فمنی و من الشیطان و كان الله غفو راً رحیماً.

اقول وبالله التوفیق ال میں شک نہیں ہے کہ بنی ہاشم جن پر صدقہ حرام ہے سیادت نہیں ان کی مسلم ہے بلکہ فقماء رحم م اللہ تعالیٰ تمام قرایش کو اہم ایک دو سرے کا کفو قرماتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں لا تفاصل بینھم فی اللہ المسختار فقریش بعضهم اکفاء بعض قال فی ردالمحتار قوله بعضهم اکفاء بعض اشار الی انه لا تفاضل فیما بینھم من الها شمی والنوفلی والتیمی والعدوی وغیرهم ولهذا و و علی وهاشمی ام کلثوم بنت فاطمه لعمر وهو عدوی فلو تزوجت هاشمیة قرشیاً غیر هاشمی لم یود

 <sup>(</sup>١) ولا الى بنى هاشم (در مختار) تصرفات الزكواة الى اولاد اذا كانوا مسلمين فقواء الا اولاد عباس وحارث وا ولاد ابى طالب من على وجعفر وعقيل (ردالمحتار باب المصرف ج٢ ص ٠ ٩ .ط.س.ج٢ص ٠ ٣٥) ظفير.

عقدها المخـ(١)ص ١٨ ٣ جلد ثاني شاي اور نيزر والحتار مين اسي صفحه مين به والمخلفاء الا ربعة كلهم من قريش النج\_(و)البنة اس میں بھی پچھ تروو نہیں ہے کہ بنی فاظمہ کو فضیلت زیادہ ہے اور عرفاسادات وہی کہلاتے ہیں اور نزاع ايسے امور ميں لاحاصل بد والسلام على من اتبع الهدى

باب سے جواولاو ہوئی سیج السب ہے سی کے کہنے سے حرامی بدہوگی۔

(سوال ۲۲۲) ہندہ زوجہ بحر تھی ،بحر نے ہندہ کو طلاق دے کر نکال دیا ہندہ عرصہ دراز تک ہے شوہر رہی ،بعد میں ہندہ نے زید سے نکاح ٹانی کر لیااور زید و ہندہ اندازا تمیں سال تک بطور زوجہ و شوہر ہم خانہ رہے اور عام باشندگان قصبه وغيره ان كوجائز مردوعورت جانة تضاوروه خود بھى باہم أيك دوسرے كو نكاتى شوہروزوجه بيال کرتے تھے ،اسی عرصہ میں بطن ہندہ ہے دولڑ کے اور ایک لڑ کی پیدا ہوئی جن کو زید نے اپنی صلبی و نسبی لولاد ہونا تتلیم کیالورونت پیدائش ہرسہ کے حساب رواج ملک بہت خوشی وغیرہ کی اور النا ہرسہ کی شادی بھی زید نے اینے کفو میں کر دی اور قبل و فات زید نے وصیت کی اور جا ئداد منقولہ وغیر منقولہ حصہ کے موافق ہرسہ کو تنقیبم کر دی۔اب عرصہ پانچے سال کا ہو تاہے کہ زیر مرگیالور بعد وفات زید ہر چہار دارث جو زید چھوڑ گیاوہ جا کدار منقولہ وغير منقوله يربعد متوفى زيد قابض ومالك اس وقت جير - پسر الن زيد نے نام درج رجشر سر كار كرانے كى باہت وعوى کیا جس کو عرصہ تنین سال کا ہوا، چنانچہ عزیز ان زید نے وعویٰ ند کورہ میں بیہ عذر کیا کہ عمر و خالد زید کی اولاد ولد الحرام بیں چو تکہ ہندہ کا نکاح زید ہے جائز نہیں ہوا، کیونکہ شوہر ساین بحرنے ہندہ کو طلاق نہیں دی ، منجانب ہندہ گواہان طلاق پیش ہو کربیان کرتے ہیں کہ مسماۃ ہندہ کو فلال مقام پر ہمارے سامنے طلاق بحر شوہر سابق نے دی ہے ، پھر عزیزان زید نے یہ عذر کیا کہ مسماۃ ہندہ کا نکاح زید متوفی کے ساتھ شیں ہوا،اس کئے اولادولدالحرام ہے،اس یر گواہان جانب ہندہ اور نکاح خوال واسطے اثبات پیش ہو کربیان کرتے ہیں کہ مساقہ ہندہ کا نکاح خود میں نے پڑھایالور ویگر گواہان نے بیان کیاکہ ہم مجلس عقد ہیں شریک تصاور نکاح ہمارے سامنے ہوا،

اب سول میہ ہے (۱)جو اولاد بطن ہندہ سے پیدا ہوئی جس کو زید نے اپنی لولاد صلبی تشکیم کیا ہے وہ ہرسہ اولاد تسبى وصلبى زيد بين ياحسين؟

اولادباب کے جائداد کی وارث ہوگی

(مسوال ۲/۲۲/۲)عمروخالد بر دوپسر الن زید متوفی کی جائداد منقوله وغیر منقوله کے دارث ہیں یا نہیں ؟

(سوال ۲۲۲/۳) وجوبات صدرے مساقطالكاح ثابت بيانيس؟

(سم)وافعات مندجه بالاسے ہندہ کوواقعی طلاق ہونا ثابت ہے یا نہیں ؟

(۵)عزیزان زید متوفی انکار طلاق و نکاح کی شهادت شرع پیش کرتے ہیں یا شیں ؟،جو تھم شرعی ہو تحریر فرماویں۔

(الہواب)(ا)جواولاد زید کی بطن ہندہ ہے ہوئی وہ زید سے ثابت النسب ہے اور وارث زید کی ہے۔ (۲)عمر و خالد اور ان کی ہمشیرہ اور والدہ جاروں وارث زید کی جا کداد منقولہ دغیر منقولہ کے حسب حصص شرعیہ

<sup>(</sup>١) ردالمحارباب الكفاءة ج ٢ ص ٤٣٨. ط.س. ج٣ص ٨٤. ٢٢ ظفير. (٢) ايضا .ط.س. ج٣ص ٢٢.٨٤ ظفير.

ہیں۔ پس بعد ادائے حقوق مقدمہ علی المیر اٹ ان سب پرتر کہ زید کا تقسیم ہوگا علی حسب فرائض۔ (۳۰۳) نکاح ہندہ کازید کے ساتھ صحیح مانا جائے گااور شوہر اول کا طلاق دینا جب کہ دو گواہان عاول سے ثابت ہے تو اس کی طلاق ثامت ہو جاوے گی اور بعد عدت کے جو نکاح زید کا ہو اوہ صحیح تسلیم ہوگا۔

(۵) اقریاء زید کا نفی طلاق و نفی نکاح زید پر گواہان کا پیش کرنا معتبرنہ ہوگا اور وہ گوائی نہ سنی جاوے گی کما فی الشامی والنسب یحتال لا ثباته مهما امکن النج اور اس سے پہلے ہے لا نها شهادة علی النفی معنی فلا تقبل النح شامی جلد ثانی ص ۲۲۷ باب ثبوت النسب()

نكاح كے تين چار ماويعد جو بچہ ہوا وہ صحیح النسب نہيں

(سوال ۱۲۲۳) زید نے ہندہ سے ۲۷ ریخ الاول من ۱۳۱۸ھ میں عقد نکاح کیا اور ۲۷ جمادی الاولی من ۱۳۱۸ھ میں عقد نکاح کیا اور ۲۷ جمادی الاولی من ۱۳۱۸ھ میں ہندہ کے لڑکا تولد ہواجب کہ بیہ کماجا تا ہے کہ ہندہ کواس کے شوہر سائٹ نے طلاق دے کرایک سال سے زائد عرصہ ہواجدا کر دیا تھا۔ اس صورت میں اس لڑکے کو زید کا فرزند کمیں گے یا ہندہ کے شوہر سائٹ بحر کا فرزند کمیں گے یا ہندہ کے شوہر سائٹ بحر کا فرزند کمیں جانب منتقل ہوگی ؟

(المجواب) چھ مہینہ کے کم میں نب ثابت نہیں ہوتا، پس جو پرکہ نکاح نے دواہ میں پیدا ہو، اس کا نسب اس ناگے سے لیتی شوہر طافی نے شاست نہ ہوگا۔ اور شوہر سابق سے نسب کے ثابت ہونے بیانہ ہونے میں یہ تقصیل ہے کہ اگر طان رجعی متی اور مطلقہ نے اقرار عدت کے گذر نے کانہ کیا تھا تو دور س میں اور اس نے زیادہ میں اگر چے پیدا ہو تو اس میں اور اس نے زیادہ میں آگر چے پیدا ہو اہ اور معدت قرار پاوے گی اور نکاح ٹائی باطل ہوگا۔ اور اگر طلاق بائے گا، اور نسب اس سے کم میں آگر چے پیدا ہوا، اور عدت کے گذر نے کا اقرار نہ کیا تو نسب باطل ہوگا۔ اور اگر طلاق بائے تھی تو دور س سے کم میں آگر چے پیدا ہوا، اور عدت کے گذر نے کا اقرار نہ کیا تو نسب اس چرکا شوہر اول سے ثابت ہوگا کھا فی اللمو المعندار فیشت نسب وللہ معتدہ الو جعی المنح وان ولدت لا کشو من سنتین المنح عالم تقویمضی العدہ المنح و کانت الولادہ و رجعہ کما بشبت مبتو تہ جاء ت به لا قل منهما من وقت المطلاق المنح (۲) در مختار اور وراشت لا کی شوہر شانی کی طرف منسوب نہ ہوگا کہ نسب اس کا کو روز شوہر اول کی طرف اس صورت میں منسوب ہوگا کہ نسب اس کا شوہر اول سے بھی ثابت نہ ہوگا اور اس سے بھی وراشت ثابت نہ ہوگا ، اس میں جد پیدانہ ہوا ہو تو پھر نسب اس بچد کا شوہر اول سے بھی ثابت نہ ہوگا اور اس سے بھی وراشت ثابت نہ ہوگا ، اس صورت کی میں صرف انی مال کا وارث ہوگا ، اور اس کی ال اس کی وارث ہوگا ہور اس سے بھی وراشت ثابت نہ ہوگا ، اس میں صرف انی مال کا وارث ہوگا ، اور اس کی ال اس کی وارث ہوگا ، اس کا کوئی نہ کھلا ہوگا۔
میں صرف انی عورت کی اور لاد کا نسب

(سوال ۲۲۴) ایک شخص ملازم اپنی ملازمت پر ہے ،اس کے چھوٹے برادر نے اس کی زوجہ کو اپنے گھر میں رکھا، جس سے حمل قرار پا گیااب وہ شخص رخصت پر آیا تو اس نے اس بد کام سے غیرت نہیں کی بایحہ خوش ہے۔ آیا

 <sup>(</sup>١) فصل في ثبوت النسب ج٢ ص ٨٦٣ و ج ٢ ص ٨٦٤.ط.س. ج٣ص٧٤٥. ١٢ ظفيو.
 (٢) الدر المختار على هامش ردالمحتار فصل في ثبوت النسب ج ٢ ص ٨٥٧.ط.س. ج٣ص٠٤٥. ١٢ ظفير.

ان ہر دوبر ادر ان ہے اہل اسلام کو تا توبہ اجتناب لازم ہے یا تہیں؟

(جواب ) شوہر والی عورت کا حمل اور ولد جو پیدا ہووہ شرعاً شوہر کا ہور شوہر سے تسب اس کا ظلمت ہو تاہے۔ اس یہ تعم کرناوہ شوہر کا نہیں ہے بلتہ اس کے بھائی کا ہے غلط ہے لقولہ علیہ الصلوة والسلام الو لد للفرائش وللعاهو الحجور (۱) اور در مخارش ہے حتی لو نکح مشوقی بمغربیة یثبت نسب اولادها منه النح (۹) ہی جسب کہ مسئلہ بیہے تو پھر کسی کویہ حق نہیں ہے کہ بدون و کھے زناکا تھم کرے اور اس حمل کووا تعی زباکا حمل سمجھے اور ان سے متارکت کرے۔

زمانه عدت کے نکاح سے پیداشدہ اولاد کا تھم

(سوال ۲۲۲)زیدنے اپنی ہوی ہندہ کوطلاق دے دی۔ ہندہ نے چار یوم بعد بحرے نکاح کر لیالور لڑکا پیدا ہوا، لڑ کے کو حرامی کمنا جائز ہے یا نسیس اور بحر کاوارث ہو گایا نہیں ؟

(الجواب) رر مخارش بويجب مهر المثل في نكاح فامدو هو الذي فقد شوطا من شوائط الصحة كشهود النح قال في ردالمحتار قوله كشهود و مثله تزوج الا ختين معاً و نكاح الاخت في عدة الانحت و نكاح المعتدة والخامسة في عدة الرابعة والا مة على الحرة وفي المحيط تزوج ذمي مسلمة قرق بينهما لا نه وقع فاسدا فظاهره انها لا يحدان وان النسب يثبت فيه والعدة ان دخل بحر قلت لكن سيذكر الشارح في آخر فصل في ثبوت النسب عن مجمع الفتوى نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لا نه نكاح باطل (ع) الحاصل روايات السار على مخلف من المراح والمراح والمراح

<sup>(</sup>١)مشكولة باب اللعان فصل اول ص ١٢.٢٨٧ ظفير:

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار با ب ثبوت النسب. وقد اكتفى بقيام الفراش بلا دخول كنزوج المغربي مشرقية بينهما سنة فولدت لستة اشهر له تزوجها لتصوره كرامة او استخد اما (ايضاً ج ۲ ص ۸۹۸ با ب ثبوت النسب.ط.س.ج٣ص ٥٥٠) ظفير.

<sup>(</sup>٣) دالمحتار باب المهر مطلب في النكاح

الفاسد ج ٢ ص ٤٨١ و ج ٢ ص ٤٨٦. ط.س. ج٣ض ١٣١. ٢١ ظفير.

باب ہفد ہم پول کی پرورش کے منعلق احکام ومسائل

مال کے بعد نانی کو حق پر درش ہے

(سوال ۲۲۲ ) الی نابالغہ لڑی جس کی عمر چار سال کی ہواور مال اس کی فوت ہو گئی ہواور ہوم پیدائش ہے اپنی نا نمال میں پرورش بائی ہواور مال نے قبل فوت ہونے کے اپنی مال یعنی لڑکی کی نانی کے سپر دکر دیا ہو۔ تاس بلوغ اپنی نانی کے باس دے گیا کہ لڑکی کاباب جرائے سکتا ہے ؟ اگر نانی کے پاس دے گی تو کتنے سال تک ؟ اور اس کی پرورش کے خرچہ کادیندار لڑکی کاباب ہوگایا نہیں؟

واما النفقة على الولد اذا لم تتبرع بها فهل لها الرجوع بها على الاب قيل نعم(١)الخ وقال في الدر المختار ثم اي بعد الام ام الام الخ وفيه ايضاً في مقام آخر والام والجدةلاب وام احق بها بالصغيرة

حتیٰ تحیض ای تبلغ الغ\_(r) (۲) حق برورش نالی کا سربشریل ک

(۳) حق برورش نانی کا ہے بشر ط بیہ کہ کوئی امر مسقط حق حضانت نہ ہو۔باپ متانی سے اس لڑکی کوبالغ ہونے تک نسیں لے سکتا۔(۶)

مال نانی اور خالہ کے بعد برورش بھو بھی کوہے بھو بھا کوبالکل نہیں

(سوال ۲۲۷) آیک لڑکا ہمر ڈیڑھ سالہ یتیم ہے ،اس کے خاندان کا کوئی وارث موجود نہیں ہے ، فقط اس لڑکے کی تائی موجود ہے ،اور اس کے تایا کے دو داباد عظیم داد خان اور چھوٹے خال ہیں۔ بوقت مرنے کے اس لڑکے کی تائی موجود ہے ،اور اس کے تایا کے دو داباد عظیم داد خان و غیر ہ تم میرے بچہ کی پرورش کرتا۔ چنانچ بر ضامندی عظیم داد خان و غیر ہ تم میرے بچہ کی پرورش کرتا۔ چنانچ بر ضامندی عظیم داد خان و غیر ہ دہ لڑکا اپنی تائی سے زبر دستی لے گیا خان و غیر ہ دہ تھی کا لڑکا اس کی تائی سے زبر دستی لے گیا ہے ادر اس کے مال کوبر باد کرتا چاہتا ہے ،اس لڑکے کی کفالت کا زیادہ مستحق کون ہے ؟

(المجواب) اس بچہ کی بھو پھی اگر موجود ہو تومال ، نانی ، خالہ وغیرہ کے بعد پرورش کاحق بھو پھی کو ہے ، لیکن اگر موجود نہ ہو تو بھو پھی کے بیٹے کو پچھ حق اس بچہ پر نہیں ہے کمانی الدرالمخار۔و لا حق لو لد عم و عمہ و حال

<sup>(</sup>١)وتجب النفقة بانوا عها على الحر لطفله يعم الانثى والجمع الفقير (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقة ج٢ ص ٩٣٢.ط.س.ج٢ص ٢٦١) ظفير

<sup>(</sup>٣)وغیرهما احق بھا حتی نشتھی وقلر بنسع وبہ یفتی وبنت احد عشر مشتھاۃ اتفاقازیلعی وعن محمد ان الحکم فی الا م والجدۃ کلالک وبہ یفتی لکٹرۃ الفساد زیلعی (ایضا ج ۲ ص ۸۸۱ ط.س.ج۳ص۳۹ه)اسے معلوم ہواکہ مفتی ہو تول کے مطابق عالی کوپرورش کا تن زیادہ سے زیادہ گیار در س کی عمر تک ہے۔ والقد اعلم لے ظفیر۔

میں بیر حدث کی ہے کہ اگر چہ محر میت یہاں نہیں ہے کیکن جس صورت میں پچھاندیشہ فتنہ کانہ ہووہال حق حضانت باتی ہے، مثلالان العم کولڑ کے ملائغ کاحق حضانت حاصل ہے، لڑی نابالغہ کاحق نہیں ہے۔ای طرح پھو پھی کے پر کو نابالغہ و ختر پر حق نہیں ہے مگر نابالغ اڑ کے پر حق ہے ، پس اس کامقتضی میہ ہے کہ صورت موجودہ میں پھو پھی کابیٹااحق ہے اس کی میرورش کے لئے۔

نانی کے رہتے ہوئے بھو چھی کو حق پرورش مہیں

(سوال ۲۲۸)عبدالرحن متونی ناک زوجه لورایک لژکالورایک نژکی نابالغان چھوزی، پھر زوجه عبدلرحن جمی نوت ہو گئے۔اس نے اپنالڑ کالور لڑکی نہ کورہ اپنی والدہ کے سپر د کردیئے پچھاد نول کے بعد عبدالر حمٰن کی ہمشیرہ نے بھمع مال واسباب نابالغان كوان كى نانى سے زبر و متى چھين ليا۔ بيه شرعاً جائز ہے يا نهيں اور حق پر ورش شرعاً كس كوہے۔ (الجواب)والده يربعد برورش نابالغان كاحق ناني كوي، پس يهو پهي كويد حق شرعاً نهيس يه كه وه نابالغال كوان كى نانی ہے زیر وستی لیوے ، کذافی الدر الختار۔(٣)

نانی کی موجود کی میں باپ کے جیا کے بوتے کو حق پرورش مہیں ہے

(سوال ١٢٢٩) مساة محموده ينظم في انتقال كيالوراس في دو پسر نابالغ أيك شير خوارلور دوسر ايتمر جه سال اور أيك و ختر ہالغہ بعمریا بچے سالہ چھوڑی ،اور یہ تینوں اپنی نالی کے یاس کق حضائت زیریرورش ہیں۔اب ڈیڑھ سال کے بعد محمہ عابد باب نابائغان کا فوت ہو گیا۔ متوفی نے اپنی حیات میں اولاد مذکور کے خورد نوش میں بچھ نہیں دیالورنہ آئندہ کے لئے کوئی انتظام کیا۔اب ایک محض عبدالباسط متوفی کے باپ کے پیچاکا بویۃ لور ایک محتص بہاء الدین مامول متوفی کہ جو خسر بھی ہو تاہے کہ بعد انقال زوجہ اولی متوفی نے عرصہ ایک سال کا ہوا،اس کی وختر ہے نکاح کر لیاتھا کہ جوحاملہ ہے۔اب جو سہام حصہ نابالغان میں متر و کہ والدین سے پہنچیں ان کا محافظ اور منصرف دولی مال متوفی اکے باب کے چھاکا یو بتہ ہے یا موں متوفی کا کہ جو خسر بھی ہے میانا الغول کے نانالور نانی ، کون ہو سکتاہے ، لورشر عاصر ف خور د نوش جیموں کے مال میں ہے جائز ہے انہیں ؟

(المجواب) حق برورش الن بحول كااس صورت مين الن كي ناني بي كوب، (م) جن كي يرورش مين وه بين-اورولايت منالغوں کے مال کی باپ کو ہوتی ہے مایاب کے وصی کو ماداد اکو باس کے وصی کو یا قاضی وحاکم کو یا جس کو وہ مقرر کر دے اورباب کے چیاکا بو متنیا موں ولی نابالغوں کے مال کے تہیں جیساکہ شامی جن ہے واحا ما عد الا صول من الوصية كالعم والاخ او غيرهم كالام ووصيها وصاحب الشوطة لا يصح اذنهم له لا نهم ليس لهم ان يتصر فوافي ما له تجارة فكذا لا يملكون الا ذن له فيها والا ولون يملكون التصرف في ماله الخ (a)اس سے معلوم ہواکہ سوائے باپ واوا وغیرہ کے چھایااس کی اولاد بابھائی کو نابالغ کے مال میں تصرف کا اختیار تهیں ہے بورشامی جلد ٹالٹ کتاب الوقف میں ہے کہ بیتم کے مال میں اگر صلحائے اہل محلّہ کوئی تصرف ایسا کریں

<sup>(</sup>١)المبر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج٢ ص ٨٧٩.ط.س.ج٢ص١٥٦٥. ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>٢) ودالمحتار باب الحضانة ج٢ ص ٨٧٩.ط.س، ج٣ ص ٢٤.٥٦ ظفير.

<sup>(</sup>٣) ثم اي بعد الام بان ماتت المنع ام الام النع ثم ام الاب والدوا لمختار على هامش و دالمحتار باب الحضائة ج ٢ ص ٨٧٧ و ج ٢ ص ٨٧٨.ط.س. ج٢ص ٥٦٢ ) ظفير . (٤) إيضا " .ط.س. ج٣ص ١٢،٥٦٢ ظفير . (٥) ودالمحتار كتاب الما دون مطلب في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه ج٥ ص ١٥٢. ط.س. ج٣ ص١٧٣. ١٢ ظفير.

جس میں تابالغ کا تفع ہویا اس کو ضرورت ہو تو جائز ہے اس بناء پر تاناء نائی جھی پرورش میں وہ بابالغان ہیں تصرف مال نابالغان میں موقع ضرورت میں کر سکتے ہیں اور ان کے لئے کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور تصرف بیع وشراء کا کر سکتے ہیں، پس نابالغوں کے حصہ کا مال ان کے نانا ، نائی ہی کے سپر و کر وینا مناسب ہے اور ان کو یہ جائز ہے کہ تابالغوں کے خوروونوش کے لئے ان کے حصہ میں سے صرف کریں اور حسب ضرورت تصرف بیع وشراء کریں۔ روالحتار جلد ثالث کاب الوقف میں ہے قلت و ذکرو امثل هذا فی وصی الیتیم و انه لو تصرف فی ماله احد من اهل السکة من بیع او شراء جاز فی زمانناللضرورة وفی الخانیة انه استحسان وبه یفتی الخد()

مطلقہ مال جب تک بچہ کے غیر محرم سے شادی نہ کرے حق پرورش کھتی ہے (سوال ۱۲۳۰) زید نے ہندہ کو طلاق دی، طلاق کے بعد اس وقت ہندہ اپنوالدین کے مکان پر چلی گئی، ایک لڑکا ساڑھے پانچ پر س کالورا کیک لڑکی نوبرس کی مرو کو دے کر چلی گئی لور طلاق دینے کو عرصہ تین ماہ کا گذراء اور اب تک دو پے زید کے ہمراہ ہیں۔ اب تین ماہ کے بعد ہندہ کا پرورش کرنے کا وعویٰ ہے۔ آیا پچوں کے پرورش کا حق کس کو ہے ہندہ کو یازید کو ، خلاصہ تحریر تحریں ، بینوا و تو جو وا .

(الجواب) پرورش کاحق والدہ کو ہے جب تک کہ وہ پچوں کی غیر محرنم ہے اپنا نکاح نہ کرے اور مذکر لڑکے کاحق پرورش سات پرس تک ہے اور مؤنث لڑگی کاحق پرورش سن بلوغ تک(۲) فقط واللہ تعالی اعلم۔ پر

گیارہ سالہ لڑکی کوولی پھو پھی سے لے سکتاہے

(سوال ۱۲۳۱) مساۃ شرم خاتون کی والدہ پہلے مریخی ہے، پرورش کے واسطے نانی کے پاس رہی اور متر و کہ باپ ہے گذارہ کرتی رہی بیعد مر نے نانی کے دادی کے پاس برورش پاتی رہی پھر دادی بھی مرگئی، اس وقت پرورش کیلئے پھو پھی مسماۃ صاحب خاتون کے پاس رہی ، اب وہ لڑکی گیارہ سالہ ہو پھی ہے ، محمد مش متوفی کابوا پھا حسین بھی مر چکا ہے۔ اب احمد نہ کور لڑکی نہ کورہ کواس کی پھو پھی مسماۃ صاحب خاتون سے واپس لینا چاہتا ہے ، صاحب خاتون مر چکا ہے۔ اب احمد نہ کور لڑکی نہ کورہ کواس کی پھو پھی مسماۃ صاحب خاتون سے واپس لینا چاہتا ہے ، صاحب خاتون انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میر احق پر درش لڑکی کے بلوغ تک ہے ، اس کے قبل نہیں دو گئی کیا اس صورت میں احمد موجود احمد ماۃ شرم خاتون کواس کی پھوٹی صاحب خاتون سے لے سکتا ہے یا نہیں ، اور حسین متونی کا لڑکا اللہ و نہ موجود ہے ، وہ اگر چہ عصوبۃ میں احمد میں احمد سے مگر لڑکی نہ کورہ کا مامول بھی ہو تا ہے وہ لڑکی کا متولی بینے میں احمد سے نیادہ تر مستحق ہے انہیں ؟

(الجواب) در مخارین ہے وغیر هما احق بھا حتی تشتھی وقلو بنسع وبد یفتی وہنت احدی عشر مشتھاۃ اتفاقاً الخ(۲)س عبارت سے معلوم ہوآکہ سوائے مال اور تانی اور دادی کے دیگر حاضنہ کو حق پرورش لڑکی کے مشتہاۃ ہونے تک ہے اور گیارہ برس کی لڑکی باتفاق مشتہاۃ ہے ، لہذا مسمی احمد جوولی نابالغہ کا ہے اس کو صاحب خاتون سے لے سکتا ہے۔ اور اللہ دینہ پر مسمی حسین کو بموجود گی احمد مذکور کے حق ولایت حاصل نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ودالمحتار كتاب الوقف مطلب ولا ية نصب القيم الى الوقف الخرج ٣ ص ٣ ٥ ٥ ٠ ١٠ ملى جريم ٢ ١٠ فقير (٢) الحضانة تثبت للام الخرالا ان تكون مرتدة الخراوفاجرة الخراو غير مامونة الخراو متزوجة بغيرمحوم الصغير الخراط الحاضنته اما او غير ها احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى الخرواحق بها اى بالصغيرة حتى تحيض اى تبلغ فى ظاهر الرويه (الدر المحتار على هامش رد المحتار باب الحضائة ج ٢ ص ٨٧١ و ج ٢ ص ٨٨١. ط.س. ج٣ص٥٥٥٠٠٠٠٠٠٥) ظفير.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار عليه هامش ردالمحتار باب الحضائة ص ١٨٨١ ط.س. ج٣ص٥٦٦. ١٢ ظفير.

مال کوحن پرورش ہے جب تک بچہ کے غیر محرم سے شادی نہ کرے

(سوال ۱۳۳۷) زیر نے ہندہ کو طلاق دی اور ہندہ نے مہر معاف کیا، اور پڑوں سے لاد عولی ہونے کا اقرار کیا، اب ساڑھے تین ماہ کے بعد پڑوں کی پرورش کاد عویٰ کرتی ہے۔ لیاحق پرورش کس کوہے، نور ہندہ کے اقرار توڑنے پر طلاق ہوئی یا نہیں۔

(الجواب) جب تک ہندہ پچول کے غیر محرم سے نکاح نہ کرے حق پرورش شرعاً ہندہ کو ہے۔ ( ۱) اور طلاق جو ہو چکی ہے وہ اب باطل نہیں ہو سکتی۔ فقط۔

مال كولژ كالزكى كاحق برورش

(مسوال ۱۹۳۳) زید نے اپن زوجہ سے ربج و تکرار کر کے علیحدگی افتیار کی ، زید سے اس عورت کی آیک لڑکی بھر آٹھ سمال ، اور آیک لڑکا بھر چار سال موجود ہے ، زید نے جبر آلڑکی کولے کر اس کا نکاح کر دیااور لڑکے کو بھی جبر سے لین چاہتا ہے ، قانون عد الت وس کی عمر سے کم اجازت نہیں دیتا کہ بچاس کی مال سے علیحدہ کر اویتے جاویں ، شرعا کیا تھم ہے ، زید کس عمر میں ان بچول کو ان کی مال سے لے سکتا ہے ؟

(الجواب) علم شرع دربارہ حق پرورش بیہ کہ لڑکی مال کے پاس بالغہ ہونے تک اور حاکھہ ہونے تک رہ سکتی ہے ، اور لڑکا سات برس تک اس سے پہلے بدون کسی امر مانع و سقوط حق حضانت کے باب اپنی اولاد کو الن کی والدہ سے جرا نہیں لے سکتا۔ (۱) اور نکاح کا اختیار باپ کو ہے ، نکاح کا ولی وہی ہے ، اس کو اختیار ہے نابالغول کا نکاح جمال مناسب سمجھے کر دیوے اس میں مال کو پچھ د خل اور اعتراض نہیں ہو سکتا۔ الغرض نکاح فد کور شمجے ہوگیا، البتہ حق پرورش والدہ کو لڑکی کے بالغہ ہونے تک ہے۔ فقط۔

حق برورش مال کوہے اور نفقہ باپ برہے

(سوال ۱۹۳۶) زید کی بیوی بہ چلن ہے ،اس کئے زید نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی ،دولڑکے جن کی عمر ساڑھے پانچ سال اور ساڑھے تین سال ہے زید کے پاس رہنے چاہئے یا زید کی بیوی کے پاس ،اگر زید کی بیوی کے پاس رکھے جائیں توان کے خرچہ کاکون ذمہ دار ہوگا۔

(الجواب) حق پرورش الن پڑوں کی والدہ کو حاصل ہے لڑکی کے لئے حق پرورش بلوغ تک ہے ، اور لڑ کے کیلئے سات پر س بیں ، اور نفقہ الن کاباپ کے ذمہ ہے ، کیکن مال کی بد چانی کی وجہ ہے اگر پڑوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو مال کا جن ساقط ہے بھر اگر اور کوئی حاصنہ پرورش کنندہ مثل خالہ بھو پھی وغیرہ نہیں ہے توباپ لے سکتا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) الحضانة تئبت للام الاان تكون موتدة النع او فاجرة النع اومتزوجة غير محرم الصغير (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج ٢ ص ٨٧١ وج ٢ ص ٨٧٢. ط.س، ج٣ص٥٥٥) ظفير.

<sup>(</sup>٢) الحضانة تثبت للام النع والحاضنة آما ً او غيرها احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدريسبع النع واحق بها اى بالصغيرة حتى تحيض اى تبلغ في ظاهر الرواية (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج ٢ ص ٨٧١ وج ٢ ص ٨٨١.ط.س.ج٣ص٥٥٥.....٢٥) ظفير.

<sup>(</sup>٣)الحضانة تشت للام الخ الا ان تكون أمر تلدَّة الخ او فاجرة فجوراً ايضيع الو لمدبه كزنا وغناء وسرقة كما في البحر (الدرالمختار على هامش ردالمعتار باب الحضانة ج ٢ ص ٨٧١ و ج٢ ص ٨٧٢.ط.س.ج٢ص٥٥٥...٥٥٥) ظفير.

ناجائز بچه کابار مال برہے

(سوال ۲۳۵) ہندہ کے ناجائز حمل سے جو لڑکا پیدا ہوا، اس کے بار پرورش کا کون ذمہ دارہے۔

(الجواب)اس كى يرورش بھى ال كے ذمہے۔(١)

ولدالزناكي برورش كرنا كناه تنهيس

(سوال ۱۲۳۶) کی عورت نے زنا کیالڑ کی پیدا ہو گئی،جب لڑ کی سات ماہ کی ہو گئی تومال مر گئی، لڑ کی کا ناتا اُس کی یرورش کر تاہے ،لوگ معترض ہیں تونانااس کو پرورش کرے بیانہ کرے۔

(الجواب)ناناكا پرورش كرنااس لركى كو پچھ گناہ نہيں ہے بائحہ تواب كاكام ہے اور ضرورى ہے ، پس اس وجہ ہے چھوڑ نانانا کو درست شمیں ہے۔

مال ، نانی اور دادی کو حق بر در ش

(سوال ۱۲۳۷)زیدنے ایک لڑکاچھ ماہ کا چھوڑ کر انتقال کیا ، زید کے بھائی نے کچھ خبر گیری نہ کی ، اب زوجہ زید مسماۃ ہندہ عقد ثانی کرناچاہتی ہے ، عمر ہندہ کے لڑے کولیناچاہتاہے ، بور کہتاہے کہ ہندہ بلاعقدرہے تولڑ کااس کا ہورنہ عمر لے لے گا،شرعا کیا تھم ہے؟

(الجواب) مسئلہ میں ہے کہ اگر ہندہ ابنا نکاح ایسے مخض سے کرے گی جو کہ لڑکے کا محرم نہ ہو تو ہندہ کا حق یرورش ساقط ہو جاوے گا۔(۲)اور مال کے بعد حق پرورش عور تول کا حق ہے جیسے نانی، دادی ، خالہ ، بھونی وغیر ہال كاحق بوجاوے گا، غمر كاحق اس وقت بو گاكه كوئى ند كور هبالا ..... عور تول ميں سے نه بور (٣) فقط۔

مال ، نانی ، وادی اور خالہ کے بعد بھو پھی کوحق پرورش حاصل ہو تاہے

(سوال ۱۲۳۸)زید دبتر دونول حقیق بھائی ہیں زید کابیٹا عمرے ،اس کی ایک لڑکی پانچے سالہ ہے جس کو چھوڑ کر عمر فوت ہو گیا،اس کی زوجہ نے نکاح ٹائی کر لیا، عمر متوفی کی ایک حقیقی ہمشیرہ موجود ہے لور تین بھائی چپازاد ہیں، اس صورت میں چن برورش کس کوہے؟

(الجواب) محد عمر متوفی کی زوجہ نے اگر نکاح ایسے مخص سے کیا ہے جو کہ لڑکی کا محرم نہیں ہے تواس کا حق پرورش ساقط ہو گیا، اب بصورت موجودہ جب کہ لڑکی کی تانی، دادی خالہ کوئی شمیں ہے تو حق پرورش لڑکی کی یھو پھی لیعنی محمد عمر کی ہمشیرہ کو ہے۔(۳) فقط۔

<sup>(</sup>۱)الحضانة تثبت للام النسبية (ايضاً ج ۲ ص ۸۷۱ ط.س. ج۲ص۵۵۵)ظفير. (۲)والحضانة يسقط حقها بنكاح غير محر مه اى الصغير (الغر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج۲ ص ۸۸۰.ط.س. ج۳ص ۲۵) ظفير ّ.

<sup>(</sup>٣) ثم اى بعد آلام بان مانت المخ أو تزوجت باجنبي ام الام المخ ثم ام الاب المخ ثم الاخت ثم المخالات كذالك ثم العمات كللك (السر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج ٢ ص ٨٧٨ و ج ٢ ص ٨٧٨.ط.س. ج٣ص ٢٦ ٥ ....

 <sup>(2)</sup>فان لم يكن له ام فام الا م الخ فان تكن له ام الا م فام الاب فان لم تكن له جده فالا خوات الخ ثم الخالات الخ ثم العمات الخ وكل من تزوجت من هو لاء يسقط حقها (هدايه باب الحضانة ج ٢ ص ٤ ١ ٤)ظفير.

ماں جب غیرے شادی کرلے اور نانی نہ ہو تودادی کو حق پرورش ہے

(مدوال ۱۲۳۹) شکراللہ نے انقال کیا آیک لڑکا ٹابالغ اسلعیل اور آیک برادر حقیقی اور زوجہ حشمت جس نے نکاح ثانی کر لیا ہے اور والدہ وارث چھوڑے ، تو حق برورش کس کو ہے بعنی اسلعیل کی داوی کویا اسلعیل کے نانا کو ؟

تان حرمیا ہے دوروالدہ دوارت پھورے ، کو س پرور س س وہے ہی، میں دادی دویا ہیں ہے مانا کو ؟ (الجواب) استعمال کاحق پرورش بعد نکاح کر لینے حشمت کے غیر سے استعمال کی دادی کو ہے اور والایت نکاح اس

کے چیا حقیقی کو ہے ، تانا کو پچھ حق پرورش سیں ہے۔(۱)

مال، تأتی اور دادی کے بعد حق پرورش بہن کو ہے ، ماموں کو شیس۔

(سوال ۱۷۴۰) کیک لڑکی نابالغہ بیٹمہ کی پرورش دوسال سے جب سے والدین راہی عدم ہوئے ہیں اس لڑکی کی بوی بہن کے ذمہ ہے ،اور خالہ زاو بہن بھی متکفل ہے اب اس لڑکی کو اپنے قبضہ میں لینے کے لئے حقیقی مامول نے دعویٰ عدالت کیا ہے اس صورت میں ولایت تکاح اور ولایت پرورش کاحق کس کو ہے۔

(الجواب) نابالغہ كا حق پرورش مال ، نانى دادى كے بعد اس كى بهن كوہے ، بهن كى موجود كى بيل مامول كو حق پرورش مال ، نانى دادى كے بعد اس كى بهن كوہے ، بهن كى موجود كى بيل مامول كو كچھ پرورش مهيں ہے لور اختيار نكاح كا بھى بھورت شہونے عصبات كے مال وغيره كے بعد بهن كو ہے مامول كو كچھ اختيار اور ولايت نكاح نابالغہ كى اس صورت بيل مهيں ہے ، در مخارش ہے فان لم يكن عصبة فالو لاية للام المنح الله خوال المنح شم للاحت المنح شم للاوى الا رحام العمات شم الا خوال المنح در)

مال جب غير سے نكاح كرے تواس كاخن پرورش ختم ہوجاتا ہے

(سوال ۲۲۱)زیدایک زوجہ اور دختر ڈھائی سالہ چھوڑ کر فوت ہوا، دوسال کے بعد عورت نے نکاح ٹائی کرلیا ، زید کے پچیازاد بھائی لڑکی کو لے جانا چاہتے ہیں تو عورت لڑکی کور کھ سکتی ہے یا نہیں ؟

(الجواب )اگراس عورت نے نکاح ٹانی آیے شخص سے کیا ہے جو لڑکی کا محرم نہیں ہے تواس عورت کا حق یرورش ساقط ہو گیااس کو کچھ حق لڑکی کے روکنے کالور جبر أر کھنے کا نہیں ہے۔(۲)

ٹانی نہ ہو تو نانا کو حق برورش شیں ہے

(سوال ۲۴۲)زیدگی زوجہ فوت ہوگئی، دولڑ کیاں ایک ۱۲سالہ ایک ۸ سالہ ہیں، زیدان کو انچھی طرح سے پرورش کر سکتاہے ، لڑ کیوں کی بہن شادی شدہ اور چیا بچی دادا موجود ہیں ، لیکن لڑ کیوں کا نانا اپنا حق پرورش بتلا کر روکتاہے ، آیا بمقابلہ زید کے نانا کو حق حضائت حاصل ہے انہیں ؟

(الجواب)والدہ کے بعد حق پرورش نابالغان کانانی کوئے پھر داوی کو پھر بھن کوالخ پس آگر نانی، دادی نابالغان کی کوئی نہیں ہے، توحق پرورش ان کی بہن کو ہے ناتا کواس صورت میں پچھ حق روکنے کا نہیں ہے۔(م)آگر نانی زندہ نہ

<sup>(</sup>١) ثم اى يعد الام الخ ام الام الخ ثم ام الاب الخ والحاطنة يسقط حقها بنكاح غير محرمه اى الصغير (المدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج ٢ ص ١٨٠٠ ط.س. ج٣ص ٥٦١) الولى في النكاح العصبة بنفسه المخ بلا توسط انثي رايضاً باب الولى ج ٢ ص ٤٢٠ ك.ط.س. ج٣ص ٧٦) طفير (٢) المنز المختار على هامش ردالمحتار باب الولى ج ٢ ص ٢٠٠٠ على هامش ردالمحتار على هامش ١٢٠ ك.ط.س. ج٣ص ١٢٠ طفير (٣) الحاضنة يسقط حقها بنكاح غير محرمه اى الصغير (المدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج ٢ ص ١٨٠٠ ط.س. ج٣ص ٥٦٥) ظفير (٤) ثم اى بعد اللام الخ ثم المحال الخ ثم العمات (المدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج ٢ ص ١٨٠٨ و ج٢ ص ٨٧٨ ط.س. ٣٣ ص ٨٧٨ و ج٢

ہو اور ولایت واختیار نکاح باپ کو ہے ھکلا فی کتب الفقد() الرکا آٹھ سال کے بعد ولی کے سپر دہو گاکسی کو حق برورش نہیں

(سوال ۲۶۳) سندر خال کاباپ منوخال فوت ہو گیااس نے ایک زوجہ بھور بیجان لور ایک پسر سندر خال نابالغ بھوری جان کے بطن ہے لور ایک پسر خان محمد خال بالغ پہلی زوجہ متوفیہ کے بطن سے چھوڑے ،اس وفت سندر خان کی عمر آٹھ سال کی ہے ،اور اس کی والد و بھوری جان بدچلن آوارہ ہے ، تواس کو حق پرورش سندر خال کو حاصل ہے یا نہیں ؟

(الجواب) اس صورت میں سندرخاں پر منوخال کا حق حضائت اس کی والدہ مسماۃ بھوری جان کو نہیں ہے کیونکہ اول تواس کی عمر آٹھ سال کو پینچ گئی ہے اس حالت میں کسی کو بھی حق حضائت اس کاباتی ندرہا، اور بھوری جان کو بوجہ بد چانی وغیرہ کے سندرخان لا کق حضائت اس حالت میں بھی باتی ندرہتا، جب کہ سندرخان لا کق حضائت ہو تاجیبا کہ عبارت ور مختاراس پر صراحة ولالت کرتی ہے الا ان تکون موتدۃ او فاجرۃ فجورۃ بضیع النے پس اب سندر خال اس بنول کے سپرد کیا جاوے گاجو کہ صورت موجودہ میں اس کا علاقی بھائی خال محمد خال ہے جیسا کہ شامی میں ہو وافا استغنے الغلام النے فالعصبۃ اولی الا قوب فالا قوب النے (۲) اور اس سے پہلے یہ عبارت ند کور ہو افا استغنے الغلام عن النحدمة اجبرا لاب او الموصی او الولی علی اخدہ (۳) اور استغناء کی مت سات برس کی عمر ہے۔ کہا فی اللو المختار وقد ربسیع النے۔ (۳)

بچه کودوده بلواناباب کے ذمہ ہے

(سوال ٤٤٤) ٢٤٤) کچه کودوده پلواناوالدین میں سے کس پر فرض ہے خواہوہ غریب ہول یا امیر۔ (المجو اب) دوده پلواناباپ کے ذمہ ہے، یعنی یہ کہ اگر مال دودھ نہ پلادے توباپ کسی مرضعہ کو مقرر کرے کہ وہ مال کے پاس رہ کر دودھ پلاوے لیکن اگر باپ غریب ہے اور مال کو کوئی عذر شیں ہے تومال کے ذمہ بچہ کو دودھ پلانا ضروری ہے۔(۱)

مال کے بعد حق برورش نانی کوہے

(سوال ۲۲۵) ال كرونابالغان كي حضانت كالختيار جو تابياكي ديكرر شنه داركو؟

(الجواب) حق حضانت مال كيعدناني كوب-(2)

<sup>(</sup>٩) الولى في النكاح العصبة بنفسه (ايضاً باب الولى ج ٢ ص ٢٧٤.ط.م. ج٣ص٧٨) ظفير. (٢) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج ٢ ص ٨٧١.ط.س. ج٣ص٦٦٥٦ ظفير.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار باب الحضانة ج ٢ ص ٨٨١ .ط.س. ج٣ص٢٦٥٦١ ظفير .

 <sup>(</sup>٤) ايضاً .ط.س. ج٣ص ٢٦٥٦٦ ظفير.
 (٥) اللبر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضائة ج٢ ص ١٨٨١ ط.س. ج٣ص ٢٦٥. ظفير.

رُ٣)الحَصَانَة تَثبَت لَلَام النَّ وَلا تجبر من لها الحضانة عليها آلا اذا تعينت لَها ولم يَاخذ ثدى غيرها او لم يكن للاب ولا الصغير مال به يفتى (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج ٢.ط.س.ج٣ص٥٥٥....٩٥٥ )ظفير. ٧٧ ثم بعد الام بان ماتت أو لم تقبل النّز ام اللام وان علت والدر المختار على هامش ودالمحتار باب الحضانت ج ٣ ص

<sup>(</sup>٧) ثم بعد الام بان ماتت أولم تقبل النع ام اللام وأن علت (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضائت ج ٣ ص ٨٧٨ و ج٢ ص ٨٧٨. ط.س. ج٣ص ٢٦٥) ظفير.

لڑ کی کے بالغہ ہونے تک حق پرورش ہے

(سوال ۱۹۶۹) الرکی کے حافظہ ہونے ہے پہلے اور جب کہ لڑی اپنی نائی کے پائی رہنا جا ہتی ہو کہ جس نائی نے اسے پرورش کیا اور جس کو اس لڑی کی حضائت کا اختیار ہو ،اس صورت میں اس لڑی کو کوئی مر در شتہ داریعید جو مجر د ہواور نامحرم لڑی کا ہو تووہ شخص لڑکی کو جبر اس کی نائی سے کیا لیے سکتا ہے ؟

(المجواب) حق حضانت لڑکی کے حاکھہ ہونے تک نانی کو ہے دور کارشتہ دار اگر چہدوہ ولی نکاح کا ہو ، نانی ہے اس کو نہیں لے سکتا۔(۱)

زمانه گذشته كانفقه ناني ولي سے نہيں لے سكتى

(سوال ۱۲۴۷) اگر لڑکی کے حضائت کا زمانہ ختم ہو گیا ہو ، اور لڑکی کاولی لڑکی کواس عورت ہے کہ جس کی حضائت میں وہ رہی ہو ، لینا چاہے تو کیااس عورت کو خرچہ پرورش جواس کی پرورش میں خرچ ہواہے اس شخص سے کہ جو اثبیے قبضہ میں لے لینادر ست ہے انہیں۔

(العبواب) زمانہ گذشتہ کا خرچہ نانی وغیرہ جس کو حق حضائت ہے ،ولی عصبہ سے نمیں لے سکق۔(۱) بالغ ہونے سے پہلے لڑکی کومال سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے (سوال ۱۷۶۸) لڑکی کے حاکمتہ ہونے سے پہلے بغیر رضامندی لڑکی کے نانی سے کوئی جدا کر سکتا ہے یا نہیں ؟ (العبواب) نہیں۔(۲)

(٢)والنَّفقة لا تصير دّينا الا بالقضاء اوالرضا أي اصطلاحهما على فلا معين اصنا فاالح (الدر المختار يعلى هامش ردا لمحتار باب النفقة ج ٢ ص ٢ • ٩ . ط.س. ج٣ص ٤ ٩ ٥) ظفير .

(٣) فان لم تكن له أم فام الا م أولى من أم الآب و ألام و الجدة لام أو لاب احق بالجارية حتى تحيض (هدايه باب حضانة الولد ج ٢ ص ٢ £ 1 على طفير.

<sup>(</sup>۱) ثم بعد الام النع ام الام النع والحاصنة النع احق به النع والام والجدة لام ولاب النع احق بها اى بالصغيرة حتى تحيض اى تبلغ في ظاهر الرواية (الدر المختار على هامش ردالمحتار باله الحصانة ج ٢ بس ٨٧٧ و ج ٢ ص ٨٨١. ط.س. ج٣ص ٥٦٣ - ٢٠٠٠) ظفير.

حق پرورش کی مدت

(سوال ۹۲۴۹) وخرکواس کی مال کو اور مال نه ہو تو تانی کو حق حضانت کس مت تک ہے، اور وخر کے باپ کا بچا زاد بھائی وخرکواس کی نانی سے بجر لینے کا مجاز ہے انہیں ؟

(الجواب) ال كولوراس كربعد نائى كو تن حسائت لا كى كاس لا كى كاسم بوت تك م يعنى بالغه بون تك م العه بون تك م الولايت نكاح تابالغه كر عمانت كوب على ترتيب الارث والجحب اوراكر كوئى ولى محرم لا كى كانه بوبلعه غير محرم بو تولاكى بعد بورا بون حق حسائت كاس كر ميرونه كى جاون كى بلعه جس كرياس مثلاً نائى وغيره كم الى كرياس بعورى جاوت كى ، ورمخار مين به والام والمجدة لام اواب احق بها اى بالصغيرة حتى تحييض اى تبلغ فى ظاهر الرواية النج وفى رد المحتار وفى النحلاصة وغيرها واذا استغنى الغلام او بلغت المجارية فالعصبة اولى يقدم الا قرب فالاقرب ولا حق لا بن العم فى حضائة المجارية اه قلت بقى ما اذا انتهت الحضائة ولم يوجد عصبة و لا وصى فالظاهر انه يثرك عند الحاضنة الخ (١)وفيه ايضاً وبتعليلهم بان ابن العم غير محرم وانه لا حق لغير المحرم

مال کے بعد نانی کو پھر دادی کو حق پرورش ہے۔

(سوال ، ۲۵ ) زید کا انقال ہو گیا اور زید کے تین لڑکیال صغیر سن ہندہ ہوہ زید کے بطن سے ہندہ کے پاس موجود ہیں، انقال زید کے دوہر س بعد ہندہ نے بحول کے نامحرم سے نکاح ٹانی کر لیا تو حق حضائت لڑکیوں کا ان کی بائی کو ہے یا علاقی بہن اور پھو پھی لڑکیوں کا صرف خودا ہے پاس سے اٹھاہ یں۔ نائی کو ہے یا علاقی بہن اور پھو پھی لڑکیوں کا صرف خودا ہے پاس سے اٹھاہ یں۔ (الجواب)قال فی الله المحتار ثم ای بعد الام المنے ام الام المنے ثم الاب المنے ثم الا بحت لاب ولام ثم لام ثم لاب (م) المنے و فی المشامی ادادت ام امه تربیته باجروام ابیه ترضی بذلك مجانا فاحبت بانه یدفع للمتبر عد المنح (م) ص ۲۳ ۔ روایت در مخارے یہ معلوم ہوا کہ تائی اور دادی کے بعد بہن کا حق ہوا ر دادی ہو ہوا کہ تائی اور دادی کے بعد بہن کا حق ہوا ر دادی ہو بھو بھی کے یاس چھوڑی جائیں گی تاکہ لڑکیوں کا نقصال مالی نہ ہو۔ بہند اصور ت نہ کورہ میں لڑکیاں علماتی بہن اور پھو بھی کے یاس چھوڑی جائیں گی تاکہ لڑکیوں کا نقصال مالی نہ ہو۔

نابالغ كاحق بيرورش

(سوال ۱۹۹۱)زید فوت ہوا۔اس نے ایک زوجہ تین لڑ کیاں چھوڑی،ایک کی عمر ڈھائی برس کی ہے، حق پرورش کس کوہے؟

(البعواب) پرورش کاحق اول اس کی والدہ کا ہے ، پھر نانی کا ، پھر دادی کا اور پھر بہوں کا حق ہے۔ (س)

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار باب الحضانة ج ٢ ص ٨٨٨. ط.س. ج٣ص٥٦٥. ١٢ ظفير. (٢) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج ٢ باب الحضانة ج ٢ ص ٨٧٨. ط.س. ج٣ص٥٦٥... ٥٦٣... ظفير. (٣) ردالمحتار باب الحضانة ج ٢ ص ٨٧٤ و ج ٢ ص ٨٧٨. ط.س. ج٣ص٥٦٥. من ٨٧٤ و و الله على ١٢٠ على ١٢٠ ظفير (٤) احق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح او بعد الفرقة الام النح وان لم تكن له ام تسنيحق الحضانة النح قام الام اولى ممن سواها النح قان ماتت تكن له ام تسنيحق الحضانة النح قام الام اولى ممن سواها النح قان ماتت النح فالا خت تاب وام (عالمكيرى مصرى كتاب الطلاق الباب السادس عشر في الحضانة ج ١ ص ٤٨٢. ط.ماجديه ج١ص٤١٥) ظفير.

بلوغ کے بعد ولی کے حوالہ

(سوال ١٢٥٢)اس لركى كالمالبالغ بوني يراى كودياجاد ياكياكياجاور ؟

(الجواب) كالغ مون يراى كودياجاو عكارا)

يرورش كافريج

(سوال ۱۲۵۳) خرج پرورش کس کے ذمہے اور کس قدر اور کتنی مدت تک۔

(الجواب) آگر خوداس لڑکی کامال موجود ہے تواس میں ہے اس کا خرچہ لیاجادے گا، اور اگر اس کے پاس شمیں ہے ۔ لین شمیس ہے لین شمیس ہے ۔ کلیہ قاعدہ لین کے باپ نے بھوڑا تو والدہ وغیرہ کے ذمہ اور تر تیب اس کی کتب فقہ میں نہ کور ہے۔ کلیہ قاعدہ سے کہ جس کے ذمہ اس کا نفقہ ہے اس کے ذمہ سے خرج پرورش کا ہے اور مدت حضائت نہ کور کے لئے سات سے کہ جس کے ذمہ اس کا نفقہ ہے اس کے ذمہ سے خرج پرورش کا ہے اور مدت حضائت نہ کور کے لئے سات

برس ہے اور مؤنث کے لئے بلوغ لینی حیض کا آناہے۔(۲)

بير كاولى كون بو گا

(سوال ۲۵۶) بعد برورش كون ولي جو گار

(المجواب) ولی عصبات ہوتے ہیں علی ترتیب الارث والجب کما فی الدر المخاریس اس صورت میں اگر داداو غیرہ موجود نہیں ہے تو چیاولی ہے۔(۳)

نابالغول كاحق برورش كس كويے؟

(سوال ۵۵۲) زید نے انتقال کیا چار لڑکے اور دولڑ کیاں چھوڑ کر ،اس میں ایک لڑکا اور لڑ کیاں بالغہ زوجہ اول متوفیہ سے ہیں ، اور تنین لڑ کے نابائغ زوجہ ٹانیہ موجودہ سے ہیں ، نابالغان کی حق پرورش اور جا کداد کا محافظ اور امین کون ہے؟

(المجواب) تابالغان کاحق حضانت لیعنی حق پرورش اس صورت میں ان کی والدہ کو ہے۔ (م)اور ولی نکاح نابالغان کاان کابھائی علاتی ہے جو کہ بالغ ہے۔ (۵)اور حصہ جا کداد وغیرہ جو نابالغان کا ہے وہ ان کی والدہ کے پاس رکھا جاوے۔

(۲) والام والجدة احق بالغلام حتى يستغنى وقدربسبع سنين و قال القدورى حتى يا كل ويشرب وتحده ويستنجى وحده
 وقدره ابو بكر الرازى بتسع سنين و الفتوى على الا ول واللام والجدة احق بالجارية حتى تحيض (عالمگيرى مصرى كتاب
 الطلاق الباب السادس في الحضائة ج ١ ص ٤٨٣ ) ظفير. ط ماجرير ج ١ ص ٥٩٢

(٣) الولى في النكاح لا المال العصة بنفس النع على تُرتيبُ الارثُ وَالدَّبَجُبُ الْنِحُ فَانَ لَم يكن عصبة فالو لاية للام (در مختار) قوله فيقدم ابن المحتولة المن يقدم الاب ثم ابوه ثم الاخ الشقيق ثم لاب النع المنقيق ثم لاب ثم العم الشقيق ثم لاب ثم ابنه (ردالد حتار باب الولى ج ٢ ص ٢٧٤ و ج ٢ ص ٢٨٤) ظفير.

(٤) اذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالام احق بالولد (هدايه باب حضانة الولد ج ٧ ص ٢٠٤) ظفير.

(٥)الو لي في النكاح العصبة بنفسه الخ على توتيب الارث والحجب (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الولى ج ٢ ص ٢٧ £ .ط.س. ج٣ص٧٨)ظفير .

خالہ اور چیامیں حق برورش کس کو ہے؟

(سوال ۲۵۲۱) آیک لوکی نابالقد کے والدین مر کیے ہیں، صرف خالہ اور پچاموجود ہیں، اس صورت میں حق حضانت کس کوہے؟

(العبواب)اس صورت میں حق حضانت نابائغہ کا خالہ کو ہے۔(۱)لورولی نکاح کااس کا پچپاہے ، کذافی الدرالحقار۔(۲) حق برورش مال کو ہے اور حق و لا بہت عصبات کو

(سوال ۱۲۵۷)زیڈزوجہ لول مرحومہ ہے دولڑ کیاں اور ایک لڑکا بالغ لور زوجہ ٹانیہ موجودہ ہے تین لڑکے نابالغان چھوڑ کرانقال کر گیا،نابالغہ ثلاثۂ کاحق پرورش اور جا کدادو نکاح کاولی کون ہے؟

(الجواب) حق پرورش نابالغان کاان پڑول کی والدہ کو ہے اور ولایت نکاح عصبات کو ہوتی ہے ،لبذااس صورت میں اگر داداان نابالغوں کا موجود نہیں توان کے نکاح کاولی ان کاعلاقی بھائی ہے ،اور جا کداد کی ولایت بھائی کو نہیں ہے، اس صورت میں حکام جس کو فتنظم مقرر کرویں وہ انتظام کرے۔(۳)

حق برورش نانی کوہے اور ولایت نکاح تایا کوہے

(سوال ۱۲۵۸) ایک لڑی ہم تخمیناً گیارہ برس کی اپنی نانی حقیق کے پاس رہتی ہے اس وجہ سے کہ اس کے والدین مریکے ہیں۔البتہ اس لڑکی کا تایاز ندہ ہے ،اس صورت میں جن پرورش لڑکی فد کورہ کالورولایت نکاح کی کس کوے ؟

(البعواب) اس صورت میں جن پرورش لاکی کااس کی نانی کو ہے حیض آنے تک بینی بالغہ ہونے تک وہ نانی کے پاس ہے گاور تایاس کو نہیں نے سکتا ، (۴) البتہ ولایت اور اختیار لکاح نابالغہ کااس کے تایا کو ہے جب کہ اس سے قربیب ترکوئی عصبہ موجود نہیں (۵) اور بیہ ولایت اور اختیار لڑکی کے عدم بلوغ تک ہے بعد بالغہ ہونے کے کسی ولی کا جبر اس پر نہیں ہو سکتا خود لڑکی بالغہ کی اجازت ورضا ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ (۱)

بھو بھی اور تائی میں حق برورش کس کوہے؟

(سوال ۹ ۲ ۹) ایک لڑکا بعمر ڈیڑھ سال ہے اس کے والدین فوت ہوگئے ہیں، اب ورثاء میں جھٹر اہورہاہے، لڑکے کی پھو پھی کہتی ہے کہ لڑکا اور مال مجھ کو مانا چاہئے، اور تائی کہتی ہے کہ مجھے کو ملنا چاہئے، لڑکے کا جچاتا یا کوئی زندہ نہیں ہے، پھو پھی اور بھو پھی زاد بھائی اور تائی زندہ ہے، مال اور لڑکا کس کے پاس رہے گا۔

(٩) ثم التعالات اولى من العمات ترجيحا لقرابه الام (هدايه باب حضائة الولد ومن احق ج ٢ مر ١٤) (٩) الولى ج (٩) الولى على هامش ردا لمحتار باب الولى ج ٧ ص ٧٧٤ مل التخاح المغ العصبة بنفسه الغ على ترتيب الارث والحجب (الدر المحتار على هامش ردا لمحتار باب الولى ج ٧ ص ٧٧٤ مل س. ج ٣ ص ٧٧٤ مل الولى تو الحجب (هر مختار) لا المال فان الولى فيه الاب و وصيه والمجد ووصه والقاضى ونا نبه فقط ( ردالمحتار باب الولى ج ٢ ص ٧٤ مل س. ج ٣ ص ٧٧ مل مل العنفيرة حتى ٢ مل ما تم الغ المال فان الولى المناب الولى المناب العنفيرة حتى ٢ مل من المناب الولى المناب العنفيرة حتى ٢ مل ١٥ مل من المناب الحضائة ج ٢ ص ١٨٥ مل من ١٨٥ مل من ١٨٥ مل من ١٩٥ من ١٨٥ مل من ١٨٥ من ١٨٥

(الجواب)اس صورت میں اس لڑ کے کی برورش کا حق اس کی پھوپھی کو ہے، تائی اور پھوپھی زاد بھائی کو کچھ حق مقابلہ پھوپھی کے خیس ہے، چٹانچہ در مخار میں خالہ کے بعد پھوپھی کا حق لکھا ہے۔ ٹھ المخالات المنح ٹھ العمات کذالك المخ۔(۱)

حق برورش مال کوہے

(سوال ۱۲۹۰)زید کے پاس ایک داشته عورت موجود ہے، یہ عورت جس وقت زید کے پاس آئی تواسیخ ساتھ ا یک لڑکا ہشت سالہ لائی ، زید نے اس متنبتی ویالک کو اسپنے یاس ر کھالور پرورش کی ،وہ لڑ کا جب بالغ ہو اتو اس کا ٹکاٹ ہندہ سے کر دیا، بطن ہندہ سے دولڑ کے ہوئے ، ایک کی عمر چار سال دوسرے کی چھے سال ہے ، دوسال ہوئے ہندہ کا زوج مر گیا، زید نے مسماۃ کے پاس جس قدر زیورات و کپڑے واثاث البیت و غیر و یتھے بروز و فات شوہر ہندہ زبر دستی بچھین لئے ،مساۃ میحہ میں جلی آئی اور اس کاباب اس کی اور دونوں صغیر پچول کی پرورش کر تاہے ،وہ عورت اسپنے شوہر کے باس زید سے علیخدہ دوسری جگہ رہتی تھی اور اس کا شوہر آٹھ سال سے زلید سے علیخدہ رہتا تھا اور زیور وا تات البیت مال و متاع سب مکسوبہ زوج مسماۃ تھا۔ اب زید نے عدالت میں وعویٰ کیا ہے کہ دونوں اطفال صغیر مجھے د نوائے جاویں ، میں ان کی پرورش کروں گاعدالت نے اس مقدمہ کو بنچائٹ کے سپر دکیا ، پنجوں نے بیہ لکھا ہے جس صورت میں دونوں پیجے صغیر ہیں اور مال ان کی پرورش کی در خواست کرتی ہے تو فی الحال وہ پیجے زید کو نہ دیئے جاویں بہلعہ مال کے باس میں ، کیونکہ نور الہدایہ ترجمہ اردوشرح و قابیہ جلد موباب الحضائت میں ص م و سومیں ہے کہ تربیب کی حق دارلول مال ہے اس پر جبر نہ کریں کے اگرچہ اس میں اور خاوند میں تفریق ہو جاوے ، یعنی طلاق وی ہو،اس لئے کہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ ایک عورت نے کمایار سول اللہ! یہ میر ابیٹا تھا، پیٹ میرااس کابرتن، چھاتی میری اس کی مشک گود میری اس کا مکان، اس کے باب نے مجھے طلاق وی اور خِاہتا ہے کہ اس کو مجھ ہے چھین لے ، سو فرمایار سول اللہ عظافے نے اس کو کہ تو زیادہ حق دار ہے اس کے رکھنے کی جب تل کہ نکاح نہ کرے ،روایت کیااس کو ابو داؤر احدو حاکم نے اور سیجے کہااس کو ،اور اس واسطے کہ مال کی شفقت زیادہ ہے تو اں کو دینا جھا ہوگا، حضرت ابو بحرؓ نے نہ دیا حضرت عمرؓ کو بلحہ سپر د کیااس کواس کی مال کے وقت و توع فرفتت کے ، روایت کیااس کومالک نے اور زبیادہ کیا جہنمی نے کہ کہالو پھڑ نے سنامیں نے رسول اللہ سی فیلے سے فرماتے تھے کہ نہ جدا كياجاوے والده اينے لڑكے سے اور مصنف ان انی شيبہ ميں ہے كہ حضرت عمر انن الخطاب سے طلاق وى جميلہ بنت عاصم بن ابن الافلخ كو ، تواس نے تكاح كيا ، اور آئے حضرت عمر اور لے ليااور اپنے بينے كو اور بكر اس كواس كى مال نے ، یمال تک که مرافعه کیاد و نول نے حضرت ابو بحر کے پاس ، تو فرمایا حضرت ابو بحر کے کہ چھوڑ دواس لڑ کے کی مال اور اس لڑ کے کو ، تولے لیااس کی مال نے لڑ کے کو ،اور ایک روایت میں مصنف کے ہے کہ فرمایا حضر ستابو بحرؓ نے کہ چھونامال کا، گوداس کی بداس کی بہتر ہے اس کے لئے تم سے یہاں تک کہ جوان ہوجاوے لڑکا تواضیار کرے اسے نفس کوانتهی \_ اور مجموعة الفتاوی جلد ۴ ص ۸ مولانا عبدالی بجواب این سوال که عصبات را بهم حن حضانة است بانه ، لکھتے ہیں ، ہرگاہ مادر یا خالہ یا مادر مادریا مانند آنها نباشندیا۔ آنکہ بعذرے حق اینها ساقط شود برائے پرورش

<sup>(</sup>١)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضالة ج ٢ ص ٨٧٨.ط.س. ج٣ص٣٦٥. ١٢ ظفير.

بصرات واده خواد شد ، درعالمگیری آرداذا و جب الا نتزاع من النساء اولم یکن للصبی امرأة من اهله یدفع ای العصبة انتهی در ای اور بریجواب سوال باوجود مادروخوابرش جده راح حضائت می رسدیاند ، تحریر فرمات بیلی فی اللار المحتار ثم ای بعد الام بان ماتت اولم تقبل او اسقطت حقها او تزوجت با جنبی ام اللام وان علت عند عدم اهلیة القربی ثم ام الاب وان علت انتهی در ۱) اور ای کتاب کی جلد ۳ ص ۸۱ میں باب الحصافة میں ہے ، وال حق حضافة که ماور راست بحد ام عذر ساقط می شود ، جواب بعد را آنکه مر تدشودیا فاجره باشد به نایا غزیا می تور و با ای تا می خراسا فط می شود ، جواب بعد را آنکه مر تدشودیا فاجره فجود آنایا غزیا سرقدیا نائد آل بایرورش نه نماید که طفل را گذاشته اکثر او قات از خانه می بر آیدیا آنکه بغیر محرم و خرا را آنکا حکم دور در و محار می آردو الحضافة تثبت للام ولو بعد الفرقة الا ان تکون مرتد کا او فاجرة فجود آکل وقت و تترك الولد فما یعا او متزوجة بغیر محرم الصغیرة انتهی (۳) بناء علی هی المحتبر بان تخر جسین می به فیمار بی فیمار پخول کا صحح بیان ؟

(المجواب) اس میں شبہ نہیں کہ حق حضائت اول والدہ کو ہے پھر تانی کو پھر دادی کو الی آخر التر تیب اور لڑکے کی پرورش کا حق والدہ اور جدہ کو بالغہ ہونے تک موافق ظاہر الروایت کے ہے۔ اور امام محکر ؓ کے قول کے موافق نوبرس تک۔ (۳) بہر حال مدت نہ کورہ میں دونوں پچوں کی پرورش کا حق والدہ کو ہے اور امام محکر ؓ کے قول کے موافق نوبرس تک۔ (۳) بہر حال مدت نہ کورہ میں دونوں پچوں کی پرورش کا حق والدہ کو ہے حق والدہ کو ہوائی تابالغان کا بھی نہیں ہے ، اور عبارات کتب نہیں ہے ، اور عبارات کتب معتبرہ معترجہ خود فیصلہ پنچان جو متعلق حق حضائت والدہ کے ہوا ، سیجے موافق شر بعت کے ہے ، اور عبارات کتب معتبرہ معترجہ خود فیصلہ پنچان میں درج ہیں ، لور کسی عبارت کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

صورت مسئولہ میں حق برورش دادی کوہے

(سوال ۲۲۱)ہندہ مرگئی اور اس کے جاریخ ہیں ہر بچہ سات پر سے کم ہے ، ان پڑول کے نانالور دادالور دادی و خالہ اور پھو پھی وباپ موجود ہیں ،اس صورت میں کون ان پڑول کور کھ سکتاہے ؟

(العبواب) حق حضانت وادى كوت اورولايت تكاح باپ كوب (٣)

ر ورش کی کیامت ہے اور اس کے بعد کیا تھم ہے؟

(موال ۲۲۲) پرورش کرنے کی مدت کتنی ہے ؟ لور کننی مدت کے بعد والدایے لڑ کے بچے کولے سکتا ہے۔ (الحواد ،) حق پرورش لڑ کے میں سات سال ہے اور کڑی میں حیض آنے تک وبعد مدت ند کورہ والدایے چوں کو

<sup>(</sup>١)عالمگيري عصري باب الحضامة ج١ ص ٤١ه.ط.ماجديد ج١ ص٤٢ه. ظفير.

<sup>(</sup>٣) المرالمختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج٢ ص ٨٧٧. ط.س. ج٣ص ٦٢٥....٥٦٣. ظفير. (٣) يبياً ج٢ ص ٨٧١.ط.س. ج٣ص ٦٦٥ ظفير. (٤) الحضانة تثبت للام ولو بعد الفرقة الخ ثم اي بعد الام بان ماتت الخ

ر الها عنه الله الله والام والعدة احق بها اى بالصغيرة حتى تحيض اى تبلغ في ظاهر الرواية النع وغيرهما حق بها حتى تشتهي و قدر بتسع وبه يفتي وعن محمد ان الحكم في الام والجدة كذالك وبه يفتي (ايضا ج ٢ ص ٨٨١)ظفير.

<sup>(</sup>٥) تُم أن يعد الآم الخ ام الآم الخ ثم ام الاب وأن علت (الدر المختار على هامش وفالمحتار باب الحضائة ج ٢ ص ١٥) ثم أن يعد الآم الخ الم الخ ثم ام الاب وأن علت (الدر المختار على هامش وفالمحتار باب الحضائة ج ٢ ص ٧٧٪. الارث وسط التي على ترتيب الارث والحجب يضا باب الولى ج ٢ ص ٢٧٪ الحرس. ج٣ص، ٢) ظفير.

کے کتا ہے، والحاضنة احق بالغلام حتى يستغى عن النساء وقلر بسبع وبه يفتى وبالصغيرة حتى تحيض في ظاهر الرواية (١٥ الار مخارد

مال جب فاجره مو تواس كوحق پرورش حاصل نهيں رہتا <sub>.</sub>

(سوال ۲۲۳) میراہمائی چھ سال ہو نے انقال کر گیا، اور اس نے اپنی و ختر کو جس کی عمر چار سال کی تھی اسے بوسے بھائی اور چھوٹی ہمن کے سپر د کر گیا، ویرھ سال ہوا کہ بواہمائی ہمی فوت ہو گیا، بعد ازال اور کی میر می چھوٹی ہمن کی سپر د گی بیس رہی اس وقت اور کی میر می ہماوج بعنی اور کی سپر د گی بیس رہی اس وقت اور کی میر سپر سپر سپر کی ہو چھی اور کی کی وہ ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہا تا کی والمدہ کے ایک اور میں ہے کہ اگر مال مر تدہ ہو جاوے بیاز انبیہ ہویا غیر مامون ہو تو اس کا حق پر ورش ساقط ہو جاتا ہو جاتا ہو اس کے بعد جس کا حق ہو ہاتا کے اور اس کے بعد جس کا حق ہو ہاتا کی در اس کے باس جی ہو ہو ہو گئی ہیں اس صورت میں جب کہ چھو چھی اس کور کھ بعد اور کوئی حق وار نمیں تو چھر چھو چھی کو حق پر ورش شامت ہو جاوے گالو کی کے بالفہ ہونے تک پھو چھی اس کور کھ کئی ہو بھی اس کور کھ کئی ہو بھی اس کور کھو کئی ہو بھی اس کور کھو کئی ہو بھی اس کو د حق ہو بالا کہ تا ہو جا د خور مو بالا کے اور جب اور کی بالغہ ہو جاوے تو اس کی اجازت سے پھو پھی اس کا ذکاح بھی کر سکتی ہو در مختار میں ہو اور کھی کہو تھو کھو کا المنا کا و غیر ما مون تھ المنے در مختار میں ہو جا د میں ہو گئی المنا کو نا المنا ہو غیر ما مون تھ المنا کے اور اس کے بالغہ ہو جا و غیر ما مون تھ المنا ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی اس کا ذکاح بھی کر سکتی ہو دو آلم میں ہو گئی ہو گئی

حق پرورش کی ترتیب

` (سوال ۲۶۴) نابالغه کی پرورش کاحق مال کے بعد اول نانی کو ہے یا بھن کو ، اور ولایت نکاح میں کس کا درجہ مقدم ہے۔

(الجواب) ثم اى بعد الام النع ام الام النع ثم ام الاب النع ثم الاخت در مختار (٢) اس عبارت سے معلوم ہواکہ حق پرورش نابالغہ میں مال کے بعد نافی کاحق بہن سے مقدم ہے اور ولایت نکاح نابالغہ میں بھی نافی مقدم ہے ہور ولایت نکاح نابالغہ میں بھی نافی مقدم ہے بہن سے واو لا هم الام ثم الجدة ثم الاخت لاب وام النع شامی ۔ (٣) باب الولی فقظ۔ جیسا بھی ماحول ہومال کے بعد نافی کوحق پرورش ہے

(سوال ١٦٦٥) مير الزكاعبدالقادر جس كى عمر سال سال به ، يجه عرصه جارماه بوا، اس كى والده انقال كركن، ده البينانا، نانى كے يهال مقيم به جهال پر اس كى تربيت اسلام كے خلاف گالى گلوج اور لغويات سے بور ہى به الكين اس كے نانا، نانى اس كو مير ب ياس آنے نہيں و بيتے تو ازروئے شريعت اس كو وہال اس حالت ميں رہنے ديا جاوے يا تربيت اسلام كے واسطے كوشش كر كے ان سے لياجا ہے۔

(الجواب) آپ کے ٹڑکے عبدالقادر سلمہ کی والدہ چونکہ انتقال کر گئی ہے تو بحالت موجودہ ان کی پرورش کا حق اس کی نانی کو ہے ،سمات پر س تک وہ رکھ سکتی ہے ،اس کے بعد آپ لے سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھ کر ہر قسم کی تعلیم شروع کر اسکتے ہیں ، یہ عمر الیم ہے کہ اگر بچھ وہاں کی صحبت ہے لڑ کے میں جوبر سے اٹر ات بچھ پریہ بھی ہوں گے بتو

الناثرات كالزاله جلد موسكتاب، هكذا في كتب الفقه (١) فقط

نوسال کے بعد لڑکا کوبای اس کی مال سے لے سکتا ہے

(سوال ١٦٦٦) أيك شخص نے اپنى زوجه كوطلاق دى اس كے أيك لڑكا صغر من تھا جس كى عمر سات سال سے كم تھى، كچھ عرصه كے بعد عورت نے نكاح ثانى كرلياچه كے غير محرم سے اور پچه كى عمر بھى نوسال كى ہو گئى توعورت سے بچه كامطالبه اس كے باپ نے كيا، ليكن اس كى مال دينا نهيں جا ہتى، اس صورت ميں باپ كى موجود كى ميں وق دوسر اولى ہوسكتا ہے يا نهيں ؟

(الجواب) الرك كى پرورش كاحق والده وغيره كوسات برس كى عمر تك رہتا به اس كے بعد اس كو يَح حق نسير رہتا كها في الله المنحتار والمحاصنة اها اوغيرها احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى ، (۲) اور نيز والده كاحق پرورش يح كے غير محرم سے تكاح كر لينے سے ساقط جو جاتا ہے ، والحاصنة يسقط حقها بنكاح غير محومه النج در منحتار - (۳) بلا اس صورت ميں كى طرح والده ، نانا ، نانى و غير جم كواس لاك كروك كا تيس ميں ب باب اس كولے سكتا ہے اورباب اس كان رطرح حق دار ہے ، اور باب كى موجود كى ميں دوسر اكو كى ولى اقرب اس لاك كانسيں ہے ۔

والدہ کے بعد حق برورش نانی کوسات سال کی عمر تک ہے

(سوال ۱۳۶۷) میری زوجہ ٹانی کا انقال ہو گیاہے ، آیک بچہ جس کی عمر تقریباً پانچے سال ہے ، این ناٹا کے پاس ہے ، ان کو بھو پال روانہ کرنے میں اصرار ہے یا میر ہے مقابلے میں اس کاولی ناٹایا اموں ہو سکتا ہے ؟

(المجواب) اس نڑے نبالغ کے مال اور نکاح کی ولایت آپ کو ہے ، اور حق پرورش سات درس کی عمر تک والدہ کے بعد اول نانی کو اس کے بعد بہوں کو ہے ، لیس اگر نانی بچہ کی موجود ہے اور وہ اس کو اپنی پرورش میں رکھنا چاہتی ہے تو آپ سات برس کی عمر ہونے پر اس کو لے سکتے ہیں ، اور اگر نانی بچہ کی موجود شہیں ہے تو حق پرورش جباحہ نانا پرورش بچہ نہ کو رکااس کی وادی اور بہوں کو ہے۔ (م) ان کی حضائت میں نانا اور ماموں کو حق پرورش شہیں ہے بلحہ نانا اور ماموں کا ورجہ حق پرورش میں باپ وغیرہ کے عصبات کے بعد ہے اور پرورش کرنے والی الرے کو آپ کی اور ناموں کا درجہ حق پرورش میں باپ وغیرہ کے عصبات کے بعد ہے اور پرورش کرنے والی الرے کو آپ کی اور ناموں کا درجہ حق پرورش میں باپ وغیرہ کے عصبات کے بعد ہے اور پرورش کرنے والی الرے کو آپ کی اور ناموں کا درجہ حق پرورش میں باپ وغیرہ کے عصبات کے بعد ہے اور پرورش کرنے والی الرے کو آپ کی اور ناموں کا درجہ حق پرورش میں باپ وغیرہ کے عصبات کے بعد ہے اور پرورش کرنے والی الرے کو آپ کی اور ناموں کا درجہ حق پرورش میں باپ وغیرہ کے عصبات کے بعد ہے اور پرورش کرنے والی الرے کو آپ کی اور ناموں کا درجہ حق پرورش میں باپ وغیرہ کے عصبات کے بعد ہے اور پرورش کرنے والی الرے کو آپ کی اور ناموں کا درجہ حق پرورش میں باپ وغیرہ کی حصبات کے بعد ہے اور پرورش کرنے والی الرے کو آپ کی دور کی میں باپ وغیرہ کی میں باپ و غیرہ کی سے دیتے ہوں کی دورش کی د

 <sup>(</sup>۱) ثم ای بعد الام بان ماتت المخ ام الام المخ و الحاطنة اما او غیرها حق به ای بالغلام حتی یستغنی عن النساء وقدر بسبع و به
یفتی (الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب الحضانة ج۲ ص ۸۷۷ و ج۲ ص ۸۸۱ هـ. س. ج۳ ص ۲ ۳ هـ....
 ۳۲ منظف ...

<sup>(</sup>٢) الدر المحتار على هامش ودالمحتار باب الحضانة ج٢ ص ١٨٨١ ط.س. ج٣ص٥٦٦. ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>٣) ايضاً ج٢ ص ٨٨٠٠ ط.س. ج٣ص٥٦٥. ١٢ ظَفير.

رُ £ )ثُمّ اى بعد الام بان ماتت النح ام الام النح ثم ام الاب النح ثم الا خت لاب وام ثم لام النح والحاضنة اما او غيرها احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الحضانة ج ٢ ص ٨٧٧ و ج٢ ص ٨٨١.ط.س. ج٣ص ٢٦٥..... ٣٣٥) ظفير.

باب ہشد ہم نان و نفقہ سے متعلق احکام و مسائل شوہر کے خلاف مرضی جب ہوی میکے چلی جائے تو حق نفقہ نہیں رہتا

(سوال ۱۲۲۸) ایک عورت کے پیٹ میں لڑکامر گیا، ڈاکٹر سے نکلولیا گیا جس کے صدمہ سے دونوں مقام ایک ہوگئے، مرد کے کام کی نمیں ربی، اس نے دوسر انکاح کیا، یہ اس دوسر می عورت سے بھی لڑی اور تنگ کیا، پھر اپنا اور اس دوسر می عورت کا کل زیور لے کر اپنے باپ کے مکان میں جلی گئی اور اس سے انکار کرتی ہے کہ میں نہیں لائی۔ اب شوہر کو یہ خیال ہے کہ اس کواس لائی۔ اب شوہر کو یہ خیال ہے کہ اس کواس کے باب کے اگر طلاق دوں توکوئی شخص اس سے تکاح نہیں کرے گا، یہ خیال ہے کہ اس کواس کے باب کے اس کواس کے باب کے گھر خرج دے دیا کرے۔

(الجواب) جب کہ وہ عورت شوہر کے گھر سے خلاف مربضی شوہر کے اپنےباپ کے گھر چلی گئی ، نفقہ اس کا ساقط ہو گیا ،اگر وہال رہتے ہوئے شوہر اس کو نفقہ نہ دے گا تو گئمگار نہیں ہے اور اگر دے دے تو یہ شوہر کا تمر کا اور احسان ہے گناہ کچھ نہیں۔(۱) فقط۔

گذشته سالول کے اخراجات کی ادائیگی شوہر پرواجب نہیں

(سوال ۱۲۶۹)زیدانی زوجہ کوسسرال میں رکھا تھااور کل خرچہ اس کااس کے والدین اٹھاتے تھے، زید نے بھی کچھ شیں دیا،اب اس کے والدین اس سے خرچہ لے سکتے ہیں یا نہیں ؟

(جواب) مذكوره بالا اخراجات جو زوجه زيد كے والدين نے اپني لڑكى پر صرف كئان كے مطالبه كاحق اس كے والدين كارئى م والدين كوشيس ہے۔قال في الدر المختار، والنفقة لايصير ديناً الا بالقضاء او الرضاء الخ۔(۱)

شوہر نفقنہ بند کر دے تو کیا کیا جائے؟

(سوال ۲۷۰) فاوند بسبب نارانسکی کے یوی کا نفقہ بند کردے توکیا کرناچاہتے؟

(الجواب)شر بعت میں اس کاعلاج ہے کہ شوہر کو مجبور کیاجاوے کہ نان و نفقہ دیوے یاطلاق دیوے۔(۲) فقط۔ بیو یول کا حق مکان ہے ، بہتر ہونا ضروری شمیں

(سوال ۱۲۷۱)ایک شخص کی دو ہیبیال ہیں اور ہر آیک ہیوی کو آیک مکان علیٰدہ علیٰدہ دیا،اب عرصہ کے بعد ایک ہیوی مکان بدلنا چاہتی ہے ، کیونکہ آیک کے پاس کڑی چھت کا ہے ،اور دوسری کے پاس کھیریل کا ہے۔اب آیازوج کو مکان کابدل دینا ضروری ہے یا نہیں ؟اور آگر نہ بدلے تو پچھ گناہ تو نہیں ؟

(اللجواب)اس میں زوج پر کچھ گناہ نہیں ہے، حق سکونت ہر دوزوجہ کالواہو گیا،لوراب دوسری زوجہ کوبد لنے کا کچھ نہیں۔(م)

(۱) ولا نفقة لا حد عشر الى ان قال وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشرة حتى تعود (المنز المختار على هامش ودالمحتار باب النفقه ج ٢ ص ٨٩٠ هـ. ٨٩٠ طـ. سـ ج٣ص٥٧٥ ١٢٠ وظفير (٢) ايضا ً ج ٢ ص ٨٩٠ هـ. ٨٩٠ طـ. ١٢٠ طفير (٣) ويجب والطلاق) لو قات الا مساك بالمعروف (المنز المختار على هامش ودالمحتار كتاب الطلاق ج٢ ص ٥٧٥ هـ. سـ ج٣ص ٢٢٩ ظفير.

(٤) وعلى الزوج ال يسكنها في دار مفردة ليس فيها احد من اهله (هدايه باب النفقة ج٢ ص ٢٦) ظفير.

خسرے عدت کے نفقہ کامطالبہ درست نہیں

(سوال ۱۲۷۲)(م) شوہر (ز) اپنی زندگی میں این باپ کے ساتھ اکٹھار ہتا تھا، اب بعد انقال (م) کے (ز) اینے خسر سے اینے زمانہ عدت کے نفقہ اور مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں ؟ نیز بعد و فات (م)(ز)کے لڑکا پیدا ہوا، اور بیندرہ ماہ زندہ رہ کر فوت ہو گیا، اس کا بیندرہ ماہ کا خرچہ لے سکتی ہے یا نہیں ؟

(المجواب) منکوحہ (م) کی اپنے خسر سے مطالبہ نفقہ عدت وغیرہ کا نہیں کر سکتی،(۱)اگر (م) نے پچھ ترکہ مملوکہ اپنا چھوڑا ہے تو مہرا پنااس ترکہ شوہری میں لے سکتی ہے اور حصہ میراث اپنالورا پنے پسر کی طرف سے جواس کو پہنچاوہ لے سکتی ہے،

شوہر بیوی کو نکال دے تواس کا نفقہ اس پرواجب ہے

(معوال ۲۷۳ م) اگر شوہر زوجہ رااز خانہ خود بدر کندو طلب نہ نماید ، نفقہ اش بذمہ شوہر واجب است بانہ ؟ واگر زوجہ بسبب عدم ادائے حقوق طلاق طلب کندعاصی ہست بانہ ؟

(الجواب)اگر شوہر زوجہ رااز خانہ خود بدر کندوطلب نماید نفقہ اش بذمہ شوہر واجب است زوجہ ناکش کر دہ بحیر د (۱)واگر بسبب عدم ادائے حقوق زوجہ طلاق طلب کندعاصی نیست وہر شوہر واجب است کہ در صورت عدم ادائے حقوق لوطلاق بدہد۔(۳) فقط۔

نفقه اور سامان جبيز كالتحكم

(سوال ۲۷۶) زید نے ہندہ زوجہ خود کو یوجہ ننمائی کے چھبرسے اپنی خوشی سے اس کے میکے میں چھوڑ آیا، اور ایک ماہ کانان نفقہ دے کر کما کہ آئندہ اس طرح دیتار ہوں گا، مگر بعد اس کے اس نے پچھ نہیں دیااور اب اس نے طلاق دے دی تواب ہندہ اپنا مہر اور نان نفقہ میکے میں رہنے کی مدت کا اور بعد اس کے زمانہ عدت کانان نفقہ اور سامان جیز وغیرہ جواس کے والدین نے دیا تھایائے کی مستحق ہے یا نہیں ؟

(الجواب) اس صورت میں ہندہ اپنا مہر اور نفقہ والدین کے گھر رہنے کی مدت کا اور نفقہ عدت کا لینے کی مستحق ہے، شوہر سے مطالبہ اس کے لینے کا کر سکتی ہے، (م) اور سامان جمیز جواس کو والدین سے ملاہے وہ اس کی ملک ہے اس کو بھی لے سکتی ہے ھکذا فی سحت الفقد (۵)

(۱)النفقة واجبة للزوجةعلى زوجها مسلمة كانت اوكافرة اذاسلمت نفسها للى منزله فعليه نفقتها وكسو تها وسكنا ها
 (ابضاً ج ۲ ص ۱۷ ٤)ظفير.

(۲) تجب للزوجة على زوجها (النفقه) الى قوله ولو هي في بيت ابيهما اذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتي وكذا اذا طالبها ولم تمتع اوا متغت للمهر (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج٢ ص ٨٨٦.ط.س. ج٣ص ٥٧٣) ظفير.
 (٣) وبجب (الطلاق) لو فات الا مساك بالمعروف (الدر المختار على هامش رداام تنار كتاب الطلاق ج ٢ ص
 ٢٧٢.ط.س. ج٣ص ٢٢٩) ظفير.

(٤) أنتجب للزوجة على زوجها (الى قوله) ولو هى في بيت ابيها اذا لم يطا لبها الزوج بالنقلة به يفتى (در مختار) فتجب النفقة من حين العقد الصحيح وان لم تنتقل الى منزل الزوج اذا لم يطالبها (ردالمحتار ج٢ ص ٨٨٩. ط.س. ج٢ص ٧٧٥) ظفير. (٥) وجهزا بنته بجهاز وسلمها ذلك ماليس له الاسترد اد منها ولا لورائه بعده النح (الدر المختار على ها مش ردالمحتار ج٢ ص ٣٠٥٥. ط.س. ج٢ص ٥٥) ظفير.

زوجه متوفىء نهاكى عدمت كانفقه

(سوال ۱۷۷۵) زوجہ پسر متوفی کی عدت میں ہے،اس کی عدت کے افراجات کس کے ذمہ ہیں؟ کیا شوہر کے باپ کے ذمہ ہے؟اگر شوہر کا پدر پچھ زوجہ کے صرف میں فرج کرے توزوجہ کے حقوق میں ہے مجر اکر سکتا ہے یا نہ؟

(الجواب) کی کے ذمہ نہیں ہیں، کیونکہ شوہر تؤمر گیااس کے ذمہ نفقہ عدت کا نہیں ہے اور شوہر کے باپ کے ذمہ بیا اخراجات نہیں ہیں، پدر جو کچھ خرج کرے وہ تمرع ہے بحرانہیں کر سکتا۔(۱)

مرنےوالے کے لڑے کاولی کون ہے؟

(سوال ۱۷۷۶) پیر متوفی نے ایک بیر جس کی عمر چھ سال کی ہے چھوڑا، اس کاولی کون ہے ، اور حق پرورش کس کوحاصل ہے؟

> (الجواب) ولی اس بچه کااس کاداداب اور حق پرورش اس کی والدہ کوہ۔(۲) زید نے تان نفقہ کی صانت لی تو نفقہ کی اس سے مستحق ہے یا تہیں

(سوال ۱۷۷۷) زید نے بحرے فرزند کے ساتھ عمر کی دختر کا تکار اس معاہدہ پر کرلیاکہ تم اپنی لڑکی کا تکار اس لڑکے کے ساتھ کر دو،اور کسی بات کا اندیشہ نہ کرو، میں اس کے نان نفقہ و مسر کا ذمہ دار ہوں، لب لڑکا اپنی زوجہ کو عمر کے گھر چھوڑ گیا ہے لور نان نفقہ نہیں دیتالور نہ بلاتا ہے ، اس صورت میں زیدسے جو ضامن ہے نفقہ و مسر کا دعویٰ ہو سکتا ہے بانہ ؟

(الجواب) زیدضا من سے نفقہ اور مرکا مطالبہ شرعاً ہو سکتا ہے، ولا یطالب الا ب بمہرابنہ الصغیر الفقیر الا اذاضمنه علی المعتمد کما فی النفقة المخ (r) وفی الشامی اداء ضمان الولی الکبیر منهما فظا هر لانه کالا جنبی المنح شامی ـ

زوجه مطلقه ثلثه كانفقه شوہر كے ذمه واجب ہے

(سوال ۲۷۸ ) زوجه مطلقه تلته كى عدت كا نفقه شوېر كے ذمه واجب ميانه؟

(الجواب)واجب ٢-(٣)فقط

اولاد کی برورش اور شادی باب کے ذمہ ہے یا تھیں؟

(سوال ۱۲۷۹) اولاد کی شادی و پرورش اور تعلیم باپ کے قدمہ ضروری ہے یانہ ؟ خصوصاً جب کہ اولاد کے پاس مال نہ ہو۔

(الجواب)باب كے ذمه لولاد كانفق اس وقت ہے كه لولاد كے پاس مال نه موء اگر لولاد كے پاس مال ہو تولولاد كے

(١) ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها (هداية ج ٢ ص ٢ ٢ ٤) ظفير . (٢) واذا وقعت الفرقة بين الزوجين قالام احق بالولد (هدايه. ج ٢ ص ٢ ١ على هامش ردالمحتار ،ط.س. ج ٢ ص ١ ٤ ١ على هامش ردالمحتار ،ط.س. ج ٢ ص ١ ٤ ١ على هامش ردالمحتار ،ط.س. ج ٢ ص ١ ٤ ١ على المشر ر٤) واذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان او بائناً (الى قوله) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمطلقة الثلث النفقة والسكنى ما دا مت في العدة (هدايه ج ٢ ص ٢ ٢ ٤) ظفير .

مال میں ہے ان پر خرج کرے۔(۱)

مطلقه كي عدت ادراس كا نفقه

(سوال ۱۲۸۰) معتده طلاق مستحق نفقه از شوهر خود است بیانه ؟وعدت معتده طلاق کی جوان باشد حیض است ، اگر تاسه چهار سال می گوید که هنوز سه حیض از من از وقت طلاق منقصی نه شده اند قول و مرااعتاد کرده شود بیانه ؟و نفقه مدت ند کوره بر شوهر لازم است بیانه ؟

(الجواب) وتجب لمطلقة الوجعى والبائن النفقة النح ولوادعت امتداد الطهرفلها النفقة النحـ(١) تر معلوم شدكه نفقه مطلقه معتبر است الا ان يقيم معلوم شدكه نفقه مطلقه معتبر است الا ان يقيم الزوج البينة على اقرارها بانقضاء العدة او تبلغ هي سن الاياس بعدثلثة اشهر كذافي الشامي. صغيم كا نفقه

(سوال ۱۲۸۱) نفقه صغیر که بعمر دوسال است از پدر گرفته شودیانه ؟ ومدت حضانت چیست ؟

(الجواب) نفقه صغیره بدمه پدراست ، حسب عرف نفقه از پدرگر فته شودو تا هفت سال نزد حاضنه ،ام بیام الام یاغیر اوشال سماند\_(۶) فقظه

مطلقه كي عدت كالفقه بذمه شوہر

(البحواب)مطلقہ کا نفقہ عدت میں شوہر پر لازم ہے اور بچہ پیدا ہونے پر بچہ کا نفقہ باپ کے ذمہ لازم ہے۔ (\*) بیو می شوہر کے سانتھ سفر میں جانے ہے اٹکار کرے نو نفقہ کا کیا تھکم ہے ؟

(سوال ۱۲۸۳)زوجہا پے شوہر کے ہمراہ جانے سے سفر میں انکار کرتی ہے اگر شوہر نفقہ بعد کر دے تو کیا تھم ے؟

(الجواب) در مختار میں ہے او ابت الذهاب اليه او السفر معه اومع اجنبی بعثه ما ينقلها فلها النفقه (د)
اس عمادت منعلوم ہواکہ صورت مسئولہ میں عورت کا نفقہ شوہر کے ذمہ لازم ہے ، نفقہ نہ دینے میں شوہر کنگار ہوگا۔

 <sup>(</sup>١) وتجب النفقة بالواعها على الحر لطفله يعم الانثى الجمع الفقير الحر فان النفقة المملوك على مالكه والغنى في ماله الحاضر (در مختار) الفقير اى ان لم يبلغ حد الكسب الخ ( ردالمحتار باب النفقه مطلب الصغير والمكتسب نفقة في كسبه ج ٢ ص ٩٢٣. ط.س. ج٣ص ٢١٩) ظفير.

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقة ج٢ ص ٩ ٢٩. ط.س. ج٣ص ٩٠٩. ظفير.
 (٣) وتجب النفقة بانواعها على الحر لطفله يعم الا نثى والجمع (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج٢ص ٩ ٢٣) والام والجدة احق بالغلام (الى قوله) والخصاف قدر الا ستغناء بسبع سنين اعتبار اللغالب (هدايه ج٢ ص ٩ ٢٠٠٤) والمحسن، ج٣ص ٢٩٠١) ظفير. (٤) إذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكتى في عدتها رجعيا كان او باننا (هدايه ج ٢ ص ٢٠٠٤) فلفير.
 ص ٢٠١٤) ونفقة الا ولاد الصغار على الاب لا يشاركه فيها احد الخ (هدايه ج ٢ ص ٤٢٣) ظفير.
 (٥) الدر المختار باب النفقه ج١ ص ٢٠٦٧. ط.س. ج٣ص ٤٠٥٤ اظفير.

## زوجه كاحق بسلسله سكني

(سوال ۱۹۸۶) زیدنے زردین مرکل مجل اپن زوجہ کواد اکر دیا، مساق ہندہ حقوق زوجیت اوانسیں کرتی اور بخانہ بغوہر کے بھی آنے ہے انکار کرتی ہے ، اس صورت میں زید مساق ہندہ زوجہ خود کو بخانہ اپنے سکونت پذیر کر کے حقوق زوجیت اواکر نے کاشر عامستحق ہے انہیں ؟

(العبواب) زید کوبے شک بیر حق ہے کہ اپنی زوجہ کو علیحدہ مکان میں رکھے اور زوجہ کے ذمہ اس کی اطاعت اور العبواب ) اوائے حق شوہری لازم ہے، (۱) ورنہ وہ عورت ناشزہ اور نافر مان ہے، فقهاء بیہ لکھتے ہیں کہ اگر زوجہ بے وجہ شوہر کے گھرنہ جاوے تو نفقہ اس کابذمہ شوہر نہیں رہتا۔ (۱)

بلاوجه شوہر کے مکان میں عور سننہ جائے تووہ شرعاً نافرمان ہے

(سوال ۱۲۸۵) ایک شخص بہ ثبت اقرار نامہ بدیں انفاظ اپنی شادی کراتا ہے کہ میں اپنے خسر کے ہمراہ رہوں گا، اس شادی کو تین سال ہوگئے، ایک گا، اگر کسی قتم کی ناچاتی ہوجاوے تو مکان اس محلہ میں کر آیہ پرلے کر رہوں گا، اس شادی کو تین سال ہوگئے، ایک لاکا بھی بعمر دوسال موجود ہے اب داماد اور خسر میں ایسا تنازعہ ہو گیا کہ نبھاؤ مشکل ہے، اس غرض سے داماد گھر چھوڑنے پر مجبور ہوااور آئندہ اس محلّہ میں رہنا نہیں چاہتا، دوسرے محلّہ میں مکان کر ایہ پر ایا ہے، لڑکی اس مکان کر ایہ پر ایا ہے، لڑکی اس مکان میں جانے سے انکار کرتی ہے، اس صورت میں لڑکی خاوند سے نان نفقہ پانے کی مستحق ہو سکتی ہے بانہ اور لڑکا اپنی مال کے ہمراہ ہے۔

(الجواب) آگر عورت اس مكان ميں شوہر كے ساتھ بلاوجہ نہ جاوے گی، نوناشزہ ہو گی اور شوہر سے نفقہ پانے كی مستحق نہ ہو گی ہو کہ الدر المختار (۳) وغیرہ ،اور لڑكامال كے پاس بى رہے گا۔ (۴)

بچہ اور بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ لازم ہے

(سوال ۲۸۶) زید نے اپنی زوجہ ہندہ کا مر اُدا کر دیااور ہندہ کو اس کے والدین کے یہال پینچادیا، ہندہ کے ہمراہ آ ایک چھوٹا چہ ہے ، زیدنداس کی پرورش کر تاہے اور نہ ہندہ کو نان نفقہ ویتاہے ، کو کی حق زوجیت اوا نہیں کر تااور گھر رکھنے سے انکار کر تاہے اور طلاق بھی نہیں ویتا اس صورت میں ہندہ کے گذراو قات کی کیاصورت ہوسکتی ہے ؟۔ (المجواب) تالش کر کے شوہر سے نان و نفقہ مقرر کرائے یاوہ طلاق دے گایا نفقہ دے گا، شریعت کا یہ تھم ہے کہ

(١)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجة فلتاته وان كانت على التنور (مشكوة ص ٢٨١) ظفير

(۲)لانفقة لا حد عشر مرتدة الخ وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود (الدر المختار على هامش ردالمحتار ج۲ ص ٨٨٦.ط.س.ج٣ص٥٧٥)ظفير.

(٣)لانفقه خارجة من بيته بغيرحق وهي الناشرة مختصرا زالمر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج ٢ ص ٨٨٨.ط.س.ج٣ص٣٥) ظفير.

(٤) تربية الولد تثبت للام النسبية ولو بعد الفرقة الا ان تكون مرتدة او فاجرة النح او متزوجة بغير محرم الصغير (ايضا باب الحضائة ج٢ ص ٨٧١. ط.س. ج٣ص٥٥٥٠٠٠٠٠٠ ظفير.

حاتم شوہر ہے زیر دستی نفقہ ولوائے۔(۱)

عدت کے لیام میں جب عورت شوہر کے گھر سے بلاوجہ نکل جائے تو مستحق نفقہ عدت نہیں (سوال ۱۲۸۷) دوجہ بعد و فات شوہر چو تھے روز مکان اپنے شوہر کا جمال شوہر فوت ہوا تھا چھوڑ کر اپنے ہھا ئیوں کے بیمال چلی گئی اور لیام عدت مکان شوہر میں نہیں گذارہے ، ایسی حالت میں شوہر کے ترکہ ہے اس کو نان و نفقہ کا استحقاق تا اختیام عدت حاصل ہوگا یا نہیں۔

(الجواب) بعد وفات شوہر عورت كا نفقہ شوہر كے ذمہ شيں ہوں نظے بانہ نظے ، پس شوہر كے تركہ ميں سے عدت كا نفقہ عورت كا نفقہ شوہر كے زكہ ميں سے عدت كا نفقہ عورت كونہ ملے گا، في اللو المختار لا تجب بانواعها لمعتدة موت النح رور) والدين كا نفقه أولاد كے ذمه

(سوال ۱۲۸۸)زید کے دولڑکے ہیں زیدایئے لڑکوں سے کہتاہے کہ تم اپنی کمائی میں سے میراحصہ جدا کردو، شرعاً زیداوراس کی بیوی ضعیف و نادار ہیں ، بیٹول کے مال میں سے پچھ حصہ زیدواس کی زوجہ کا ہے یا نہیں ؟ لڑکے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی توت بازوے کمایاہے ، آپ کا ہمازی کمائی میں پچھ حصہ نہیں ، کیا تھم ہے ؟

' (الجواب) مال باپ كاجب كه مختاج وضعيف ونادار جول الناكا نفقه اولاد ك ذمه واجب ، پس دونون ك ذمه مال باپ كاجب كه مختاج وضعيف و نادار جول الناكا نفقه اولاد ك ذمه واجب به بس مال باپ كاخر چالازم به نفته كه لازم شيس مال باپ كاخر چالازم به نفته كه لازم شيس به و تنجب على موسر النح النفقة لاصوله الفقراء النح ملخصادر مختار (۳)

جب تک نکاح باقی ہے بیوی کو نفقہ کاحق حاصل ہے

(سوال ۱۲۸۹) زید عرصہ چارسال سے افریقہ چلا گیا، اور اپنی منکوحہ عورت کو چھوڑ گیا تین سال تک اس نے اپنی منکوحہ کی خبر تک نہ بی مناچار جمعر فت و کیل نان نفقہ کے لئے نوٹس دیا تواس نے دوسور و پہیے ہی جی دیا، اب سناجا تا ہے کہ وہ اس جگہ خمر خواری میں مشغول ہے اور کوئی عورت بھی بغیر نکاح کے رکھی جوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے وطن کو بھی جانا ہی نہیں ، اور نہ وہ اب خرج دیتا ہے نہ آباد کر تا ہے نہ چھوڑ تا ہے ، ایسی صورت میں عورت کو کیا ہے کہ کرناچا ہے ؟

(الجواب) اقول وبالله التوفيق مذہب حنفيه الباره ميں بيہ كه بدون طلاق دينے شوہر كاس كى زوجه ال كے نكاح سے فارئ نه ہوگى، نفته كے لئے دكام كى طرف رجوع كرے اور حكام شوہر كو مجبور كريں كه عورت كى خبر كيرى كرے اور دكام شوہر كو مجبور كريں كه عورت كى خبر كيرى كرے اور نفقه و سے ورنه طلاق دے دے خود حاكم تفريق شيں كراسكما، قال فى الدر المبختار و لا يفرق بينهما بعجزه عنها بانوا عنها الثلاثة و لا بعدم ايفائه لو غائباً حقها و لو موسراً و جوزه الشافعى

باعسار الزوج وبتقر رها بغيبة ولو قضى به حنفى لم ينفذ النع والتحقيق في الشامى۔(١) بيوى اليين شوہر كو گھر ميں آنے سے روكنے كاحق نہيں ركھتى

(سوال ۱۲۹۰) اگرزوجہ اپنے شوہر کوخداکاواسطہ دے کرمیہ کے کہ تومیرے پاس مت آبیاس گھر میں مت آ، حالانکہ گھراس کے شوہر کاہو، توالی حالت میں شرعاً کیا تھم ہے؟

(المحواب) زوجہ کویہ حق نہیں کہ وہ شوہر کواس کے گھر میں آنے سے روکے اور منع کرے ، لورنہ شوہر کواس میں عورت کا کمنا ماننا ضروری ہے ، عورت کو کچھے اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا کا واسطہ دے کر ایبا کے لور اس کو بیہ کمنا در مت نہیں ہے۔(۱)

نکاح کرکے خبرنہ لیٹا

(سوال ۱۲۹۱) ایک شخص نے نکاح کر کے پھرا پی زوجہ کی خبر نہیں لی جس کو تین سال گذرگئے ،اب کیا تھم ہے؟

(المجواب) جب تک شوہر طلاق نہ دے گا،اس کی زوجہ پر طلاق واقع نہ ہو گی،بدون طلاق کے لور بدون گذرنے عدت کے دوسر انکاح نہیں کر سکتی، چاہئے کہ نان نفقہ کااس پردعو کی کیا جادے یااس سے طلاق لے لی جادے۔(۳) بعد ختم عدت مطلقہ کا نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں بعد ختم عدت مطلقہ کا نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں

(سوال ۲۹۲)زیدی زوجہ نے بذریعہ نالش زیدسے تاحیات اپنے نان نفقہ کی رجسٹری کرالی ، پھر کھے دنول بعد زید نے زوجہ کو طلاق دے دی ، اوراس کے مال باپ کو بھی بذریعہ رجسٹری اطلاع دے دی ، اب بعد انقضائے عدت زید نے زوجہ کو طلاق بوری دے دی ، لیعنی رجعت نہیں کی بلعہ بالکل نکال دی اور نان نفقہ بعد کر دیا ، اب زوجہ نے پھر نان نفقہ کی نالش کی ہے ، اب دریا فت طلب ریام ہے کہ شریعت میں بعد طلاق وبعد انقضائے عدت نان نفقہ فرض ہے۔

(الجواب) نفقہ زوجہ کایڈ مہ زوج حالت نکاح میں اور بعد طلاق عدت کے ختم کک لازم ہے ، اس کے بعد نفقہ واجب نمیں رہتا، قال فی الدر المختار فتجب للزوجة علی زوجها النح وفیه ایضا و تجب لمطلقة الرجعی والبائن والفرقة بلا معصیة النفقة والسکنی الخ۔ (۳) فقط۔

مطلقہ جب اینباپ کے گھر چلی جائے توعدت کا تفقہ نہیں ہے

(سوال ۲۰۹۳) ایک مخص نے اپنی عورت کو تمین دفعہ طلاق دے دی اور عورت اپنے خاوند کے گھر نہیں رہی اپنے والدین کے گھر پر چلی گئی، اب وہ عدت کا تھنۃ طلب کرتی ہے ، کیاوہ مستحق نفقہ کی ہے یا نہیں ؟

(١) اللو المختار على هامش ردالمحتار باب العنين وغيره ٢٠ ص ٢٠ ٩. ط.س. ٣٠ ص ٥٩ صاحب "حيله ناجزه" حضرت تعانوي في هامش ردالمحتار باب العنين وغيره ٢٠ ص ٢٠ ٩. ط.س. ٣٠ ص ٥٩ صاحب "حيله ناجزه" عشرت تعانوي في الله على الله صلى الله عليه وسلم المرءة اذا صلت خمسها وصاحت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اى ابواب المجنة شاء ت واد ابو نعيم في الحليه (مشكوة باب عشرة النساء ص ٢٨١) ظفيو. (٣) أن تحص به كما وتقوق اواكرت وزرطان ورد واد ابو نعيم في الحليه (مشكوة باب عشرة النساء ص ٢٨١) ظفيو. (٣) أن تحص به كما وتقوق اواكرت وزر طلاق م ٢٠ ص د د م ويجب لو فات الا مساك بالمعروف (اللو المختار على هامش ودالمحتار كتاب الطلاق ج٢ ص ٢٠١ ملك على هامش ودالمحتار كتاب الطلاق ج٢ ص ٥٧٢. ط.س ج٣ص ٢٠٩ م ٢٠ م ٢٠١ ظفيو.

(الجواب)اگر عورت مطلقہ شوہر کے گھرے چلی جاوے ،اور عدت وہاں پوری نہ کرے تو نفقہ اس کابذمہ شوہر لازم نہیں ہے۔کذافی الشامی۔(۱)

بغیر طلاق شوہر، بیوی کے جرم کی وجہ ہے علیجادگی افتیار کرے تو بھی نفقہ واجب ہے کنارہ (سوال ۲۹۶) زید نے اپنی اہلیہ کو ایک شخص کے ساتھ مجامعت کرتے و یکھالور زید نے اپنی منکوحہ سے کنارہ کشی افتیار کی لور بفقہ سے بھی وست پر دار ہو گیا، جس کو عرصہ ایک سال کا ہو تاہے ، کیا ایسی صورت میں بھی زید کو مہر اور نفقہ دینا ہوگا، نیز بعد خلوت صحیحہ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے جو مہر مرد کے ذمہ سے ساقط ہو جاوے۔

(الجواب)ال صورت میں زیر کے ذمہ مراور نفقہ لازم ہے ، کیونکہ بعد خلوت صححہ کے مرشوم کے ذمہ الذم ومئوکد ہوجا تاہے کما فی الدر المختار ویتا کد عندو طی او خلوۃ صحت الخ(۲) فقطہ

دوسری شادی سے خسر نہیں روک سکتاہے اور نہ گھر بٹھا کر لڑکی کا نفقہ لے سکتاہے

(العجواب) زوجہ کے والدین کو شوہر کو دوسرے نکاح سے منع کرنے کا کوئی حق شرعاً نہیں ہے، اور صورت مسئولہ میں چونکہ شوہر کے والدین بحجوری وبضر ورت اپنے پسر کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بحالت موجودہ ان کو دوسری شاوی سے منع کرنا سخت ظلم اور معصیة ہے، اور ماہانہ زوجہ کا نفقہ مقرر کر اتاباوجود سے کہ ذوجہ اپنے شوہر کے گھر نہیں جاتی اور وہال نہیں رہتی ہے تھی خلاف حکم شرع ہے، نفقہ ذوجہ کا اسی وقت لازم ہو تا ہے کہ وہ شوہر کے گھر جانے سے انکار نہ کرے ، اور انکار کرنے کی صورت میں نفقہ ساقط ہوجاتا ہے کہ مافی الشامی قولہ و الا لا ای وان امکن نقلها الی بیت الزوج بمحفة و نحوها فلم تنتقل لا نفقة لها المنح شامی۔ (۲) جلد ۲ باب النفقة ، اور شوہر کو طلاق و ینا بھی جائز ہے۔

بد چلن بیوی کا نفقه

(سوال ۱۲۹۶)زید کی بیوی بد چلن ہے،اس لئے زید نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی ،زید کی بیوی کوجب تک

<sup>(</sup>۱) وتجب لمطلقة الرجعي والبائن النفقة والسكني والكسوة (در مختار) وفي المجتبى نفقة العدة كنفقة النكاح وفي الدخيرة وتسقط بالنشوز وتعود بالعود واطلق فشمل الحامل وغيرها والبائن بثلاث (ودالمحتار باب النفقة ج ٧ ص ١٩٠٩. ط.س. ج٣ص ٢٠٩٠) ظفير . (٧) المنز المختار على هامش ردالمحتار باب المهر ج٣ ص ٤٠٤. ط.س. ج٣ص ٢٠٥٧ وظفير. (٣) ودالمحتار باب النفقه ج ٢ ص ٨٨٩. ط.س. ج٣ص ٢٠٥٧ وظفير.

طلاق خيس دي گني، نان و نفقه کي حق دار بيا شيس؟

(الجواب) نققه كى حق دارب\_(ا

شوہر کے خلاف مال باپ کے بہال رہ کر نفقہ کی مستحق نہیں

(سوال ۱۲۹۷) ایک عورت بلارضا مندی شوبر این والدین کے پاس رہ کرنان و نفقہ طلب کرتی ہے باوجودیہ کہ شوہراس کوبلانے گیالوروہ نہ آئی، آیالی حالت میں وہ اینانان و نفقہ شرعایا سکتی ہے یا نہیں ؟

(البحواب)السی عالت میں عورت نان و نفقہ کی مستحق نہیں ہے جب تک وہ شوہر کے گھرنہ آوے گیاس کو نفقہ نہ طلے گا،البت اگر باجازت شوہر وہال بعنی والدین کے گھر رہی یا کوئی وجہ شرعی اور عذر شرعی نہ آنے کا ہو تواس وفت وہ نفقہ ماسکتی ہے۔(۲)

تافرمان بيوى كانفقه شوهر يرواجب نهيل

(سوال ۱۹۹۸) زید کے دو تبیال ہیں، کہلی بی ہے آٹھ اولاد پانچ ڈکور تین اٹاث، اور دوسری بی بی ہے صرف
ایک اولاد ذکور ہے، کہلی بی نمایت شریف و فادار خدمت گذار فرما نبر دار خوش اظائی و نیک نفس و نیک خت ہے،
اور دوسری بی بی بی بحث بد ظلق وبد زبان ، بے و فاہ باخی و سرکش ہے جو اسپے شوہر کی برائی ، بد نامی دربادی کی ہیشہ خواہاں وجویاں رہتی ہے، اور از وقت عقد تا ایندم شوہر کے ساتھ رہنے ہے، گروہ زوج اپنی اعزہ کی صلاح بدو نیز ان محمل کے خواہاں وجویاں رہتی ہے انکاری ہے، آگر چہ زید نے اس پر بھی کسی قتمی و خواہی و خلقی کے خاتی و سرکشی کی و کہ نہ نہ بیا ہوجو دیے کہ زید کی خواہش و قیمائش اور تصبحت و بند کی وہ اپنی سرکشی و نافر مانی سے باذ جو دیے ہوجو دیے کہ زید کی خواہش و قیمائش اور تصبحت و بند کی وہ اپنی سرکشی و نافر مانی سے باز نہیں آئی اور ساتھ نہیں رہتی تو الی صورت ہیں اس کا نان و نفقہ دینازید پر واجب ہے بانہ اور کیازید کی اللہ اور کی اللہ کا نافر مانی سے باز نہیں آئی اور ساتھ نہیں رہتی تو الی صورت ہیں اس کا نان و نفقہ دینازید پر واجب ہے بانہ اور کو کہ ہے انکار (المجواب) ایسی عورت نافر بان کا نفقہ جو کہ شوہر کے وار سے باس تھ جو سے اور باوجود طلب شوہر کے جانے سے انکار کی مدے موجود طلب شوہر کی کرے شوہر کے ذمہ سے ساقط ہے جیسا کہ در مختار میں ہے لا نفقہ لا حد عشو مرت کی مدے موجود کی مدے ساقط ہے جیسا کہ در مختار میں ہے لا نفقہ لا حد عشو مرت کی ساتھ کی بی ہی کی مال نہ ہو ، اور اگر کی ملک میں پھے مال نہ ہو ، اور اگر و نادی اور کا والدہ کے پاس رہے گااس کا خرچہ باپ کو دینا ہوگا ہم طیکہ اس لاکے کی ملک میں پھے مال نہ ہو ، اور اگر کی سال میں ہے اس کا خرچہ دیاجوں گا ہم طیکہ اس لاکے کی ملک میں پھے مال نہ ہو ، اور اگر کی سال میں ہے اس کی سال میں ہے اس کا خرچہ دیاجوں کو دینا ہوگا ہم طیکہ اس لاکے کی ملک میں پھے مال نہ ہو ، اور اگر کی ملک میں پھے مال نہ ہو ، اور اگر کی ملک میں پھے مال نہ ہو ، اور اگر کی سے تو اس کی سے اس کا خرچہ دیاجوں گا ہم کی اس میں ہے اس کی سے اس کا خرچہ دیاجوں گا ہم کا دینا ہو گا ہم کا میں سے ساکا خرچہ دیاجوں گا ہم کی ملک میں پھے مال نہ ہو ، اور اگر

 <sup>(</sup>١) افتجب للزوجة بنكاح صحيح النج على زوجها لا نها جزاء الاحجاس (اللر المختار على عامش ردالمحتار باب النفقه ج٢ ص ٨٨٦. ط.س. ج٣ص٧٥) ظفير (٢) لانفقة لاحد عشر مر تذة النج خارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود (الدر المختار على هامش ردا لمختار باب النفقة ج٢ ص ٨٨٩ و ج٢ ص ٨٩٠. ط.س. ج٣ص٥٥٥) ظفير (٣) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقة ج٢ ص ٨٨٩ و ج٢ ص ٨٩٠. ط.س. ج٣ص٥٧٥. ٢١ ظفير (٤) والحاضنة اما او غيرها احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقد ربسبع وبديفتى (أيصاً باب الخضائة ج٢ ص ٨٨١ ط.س. ج٣ص٢٥٥) ظفير (٥) وتجب النفقة بالواعها على الحر لطفله الفقير الحرفان نفقة الملوك على مالكه والغنى في هاله الحاضر (ايضاً باب النفقه ج٢ ص ٩٢٣ م ٢٩٠ ط.س. ج٣ص٢١٦) ظفير .

## جب شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کرے تو نفقہ کی مستحق نہیں

(سوال ۹۹۹) زیرکی زوجه اگر زید کے مکان پرنہ جاوے یازید جمال نوکر ہووہاں ندرہے ، اور اپنوالدین کے مکان پررہ تو نفقہ زیدے لے سختی ہے با نہیں اور زیداس کو اپنے ساتھ مکان یانوکری پر لے جاسکتا ہے با نہیں ؟ (المجواب) زوجه اگر شوہر کے گر جانے اور اس کے ساتھ جانے سے باوجود طلب شوہر کے انکار کرے تو نفقہ اس کا ساقط ہوجاتا ہے کما فی اللر المحتار ولو هی فی بیت ابیها اذا لم یطالبها الزوج بالنقلة به یفتی ۔ (۱) کا ساقط نہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد در مختار ساکر سفر میں شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کرے تو نفقہ اس کا ساقط نہ ہوگا۔ نظاف مااذا حرجت من بیت العصب او ابت الله هاب اليه او السفر معه النے (در مختار) ای بناءً اعلی المفتی به من انه لیس له السفر بها لفساد الزمان فامتناعه بحق النے شامی جلد ۲ (۱۰)

ہیوی جان کے خوف کی وجہ ہے جب شوہر کے یہال نہ رہے تو بھی نفقہ پائے گی (سوال ۱۳۰۰)جب کہ زوجہ زید کو زید کے ساتھ رہنے میں اپنی جان کا خوف ہے تو زوجہ اپنے شوہر سے علیجہ ہ رہ کر نان و نفقہ لے سکتی ہے یا نہیں ؟

(الجواب) الكي عالت خوف و مجورى من عورت ابيخ شوم سے نفقه گر بيٹھ لے كئى ہے، كيونكه اس عالت من وہ ناشرہ شميں ہے، كي نكه اس عالت من وہ ناشرہ شميں ہے، كي نكه اس كا شوم كے گر نافر مانى اور نشوزنه ہو گا جو كه مسقط نفقه ہے، جيساكه شامى ہو وسئلت عن امر ء ة اسكنها زوجها في بلاد الدر وزالملحدين ثم امتنعت وطلبت منه السكنى في بلاد الا سلام خوفاً على دينها ويظهر لى ان لها ذلك الحقوله اوا لسفر معه اى بناءً اعلى المفتى به من الله ليس له السفر بها لفساد الزمان فامتنا عها بحق الح. (٣) ص ٦٤٧. فقط.

## شوہر کی مرضی ہے میکے میں بھی رہے گی تو نفقہ پائے گی

(سوال ۱۰۳۱) ایک شخص کا نکاح ایک جو ان عورت سے ہوا تخلیہ ہوا گر شوہر حق ادانہ کر سکا، بلعہ صاف لفظوں میں بی بی سے کہا کہ مجھے ہماری ہے میں رگون جا تا ہوں اپنی دواکر کے بہت جلد آؤں گا، بعد ایک ہفتہ کے رنگون چلے گئے اور باخی برس میں واپس آئے ، اور عورت زمانہ نکاح سے تا ایندم اپنے بیعہ میں ہے تو تان و نفقہ کی مستحق ہے انہیں ، اور عورت خلع چا ہتی ہے تو مہر وزیوروغیرہ شوہر سے پانے کی مستحق ہے انہیں ؟

(المجواب) شرعا نکاح صحیح ہوگیاؤر چو نکہ اب قضاۃ اسلام نہیں ہیں جو تا جیل و تفریق کریں ، اس لئے بدون طلاق دینے شوہر کے علیمہ گی نہ ہوگی اور خلع آگر کر تا چا ہیں تو زو جین کی رضا مندی سے ہو سکتا ہے ، ضلع کے بعد عورت اپنے شوہر کے علیمہ گانے ہو گا در خلع آگر کر تا چا ہیں تو زو جین کی رضا مندی سے ہو سکتا ہے ، ضلع کے بعد عورت اپنے شوہر کے نکاح ہو جا تا ہے ، اور آگر عورت خلاف مرضی

<sup>(</sup>١)الدر المحتار على هامش ردالمجتار باب النفقه ج٢ ص ٨٨٩.ط.س. ج٣ص٥٧٥. ١٢ ظفير.

 <sup>(</sup>۲) ردالمحتار باب النفقه ج ۳ ص ۹۹۰ و ج ۲ ص ۸۹۱ ه.س. ج ۳ ص ۵۷۷ ، ۹۲ ظفیر.
 (۳) ردالمحتار باب النفقه ج ۲ ص ۹۹۸ ط.س. ج ۳ ص ۵۷۷ ، ۹۲ ظفیر.

ا پی شوہر کے اپنی میعہ میں نہیں رہی بلعہ شوہر کی مرضی واجازت سے رہی تو نفقہ اس کابذمہ شوہر لازم ہے وھذا کله فی کتب الفقد()

كذشته نفقه بغير قضائح قاضي واجب نهيس

(سوال ۲۰۴۱)زیدنے ہندہ کو بہ الفاظ کے (ہم نے اس کو چھوڑ دیااور ہم کواس سے کوئی واسطہ نہیں ہے)اگر ای سال نہ کورہ میں ہندہ نے قرض لے کر حوائج ضرور یہ میں صرف کیا ہے، توادا کی کیاصورت ہے؟

(الجواب) كتب فقد من بك يجهل نفقه بدون قضاء بارضاء كے شوہر كے ذمددين نميں ہوتا، لهذا ماضى كا نفقه شوہر سے وصول نميں كيا جاسكا، البتة اگروہ خوشى سے دسے ديوے تودومرى بات ب، در مخار ميں بدوالنفقة الا تصير دينا الا بالقضاء او الرضاء النح (۱)

گذشته چوده سال کا نفقه واجب هو گایاشین؟

(سوال ۲۳۰۳) مساقا تجراد ختر فاطمه کواس کے شوہر کلن نے چودہ برس سے اپنیاس نہیں رکھالورنہ روٹی کیڑا دیالوربار تجراکا اس کی والدہ نے بر داشت کیا، لہذا ایس حالت میں چودہ برس کا خرچنہ اور ڈر مبر شوہر کلن سے دلایا جائے گایا نہیں ؟

(المجواب) در مخاریس ہوالنفقۃ لا تصیر دینا الا بالقضاء اوالو ضاء النجہ(۳) اسے معلوم ہوا کہ زمانہ گذشتہ کا نان و نفقہ عورت بلا قضاء یارضاء کے شیس لے سکتی اور مهر مؤجل کا مطالبہ بعد طلاق یا موت کے ہو سکتا ہے ابھی مطالبہ مهر کا شوہر سے نہیں ہو سکتا ہے۔

غائب مفقودالخبر کے ذمہ بیوی کا نفقہ

(سوال ٤٠٤) سلیمان کی شادی عائشہ کے ساتھ ہوئی، سلیمان شادی ہے ایک ماہ بعد افریقہ چلا گیا، جس کو ستائیس برس کاعرصہ ہوا، زوج نے افریقہ سے زوجہ کے لئے نان و نفقہ و جط نہیں بھیجا، مگر ذوج کا فریقہ میں زندہ ہونے کا یقتہ میں زندہ ہونے کا یقتہ ہے اور زوجہ کو دوسر انکاح کرنا ہونے کا یقتین ہے، زوجہ کو دوسر انکاح کرنا اس صورت میں درست ہے یا نہیں؟

(الجواب) جب كه سليمان زنده باور مفقود الخبر بنى شيس به توبدون سليمان كے طلاق وينے كاس كى دوجہ عائشہ دوسرا نكاح شيم كر سكتى اور نفقه عائشہ كابد مه سليمان كے واجب بے كما فى المدر المدنعتار فتجب للزوجة النع على زوجها النع ولو هى فى بيت ابيها اذا لم يطالبها الزوج بالنقلة النع به يفتى النع (٣) نتا

<sup>(</sup>١) ولو هي في بيت أبيها اذا لم يطا لبها الزوج بالنقلة يه يفتي وكذا اذا طالبها ولم يتمنع (در مختار) فتحب للزوجة و هذا ظاهر الرواية فتجب النفقه من حين العقد الصحيح وان لم تنتقل للي منزل الزوج اذا لم يطا لبها ( ردائمحتار باب النفقه ج٢ ص ٥٧٥.ط. س. ج٣ص٥٧٥) ظفير.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار على هامش ردالمحار باب النفقه ج ٢ ص ٦ • ٩ .ط.س. ج٣ص ١٩٠٥. ١٢ ظفير .

<sup>(</sup>٣)ايضاً .ط.س.ج٣ص٤٩٥ ظفير. (٤)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج٢ ص ٨٨٦ وج ٢ ص ٨٨٩ .ط.س.ج٣ص٧٧٥....٥٧٥ . ظف.

عنین کے ذمہ بیوی کا نفقہ واجب ہے

(سوال ۱۳۰۵) ایک شخص عنین نے دھوکہ دے کر ایک عورت باکرہ سے نکاح کیالور خلوت اول میں وہ ہاتھ نہیں لگاسکا، کیاوہ نکاح جائز ہے اور عورت کو ایسے شخص پر حقوق زوجیت حاصل ہوں گے بینی اس ہے وہ م<sub>ھر اور</sub> نان و نفقہ لے سکتی ہے ، اور اس کے ورید میں حصہ یا سکتی ہے اور در صورت علیجد گی عدت لازم آتی ہے یا شیس ؟ (المجواب) یہ نکاح سیجے ہور نفقہ زوجہ کابذمہ شوہر لازم ہاوربعد خلوت کے اگر علیجادگی ہو تو پورامہر ہذمہ شوہر لازم ہے اور عدت بھی واجب ہے اور شوہر کے مرنے کے بعدوہ عورت حصہ یاوے گی(۱)

كذشته سالول كانفقه واجب الادائمين جوتا

(سوال ٦٠٦٦) محمد اسحاق كى ايك نابالغه لاكى اس كى مطلقه عورت كے ساتھ جلى گئى تقريباً يانچ سال ہو گئے ، لڑ کی کی مال نے قرضہ لے کراس کو پرورش کیا، مدت منفقہ کانان و نفقہ محد اسحاق پر عائد ہو گایا نہیں؟

(الجواب)اصل بيہ ہے كه نفقه ماضي كاساقط ہوجاتا ہے ،بدون قضاء پارضاء كے دين بذمه شوہر نہيں ہوتا، كها في اللر المختار والنفقة لا تصير ديناً الا بالقضاء او الرضاء الخ(٢) پس موافق اس قاعده كے جبكه قضاء يا ر ضائسی مقدار نفقه پر نہیں ہوئی تووہ ساقط ہو گیا۔

بلااجازت جوبيوي ميكے چلی جائے اس كا نفقه شوہر كے ذمه داجب تہيں

(سوال ۱۳۰۷) حاملہ بوی جوایے شوہر کے ہماری کی حالت میں بلااجازت شوہر اینےباپ کے ساتھ مع چند زیورات کے جواس کے مسر کے نصف حصہ کے قریب ہیں ساتھ لئے ہوئے اپنے میحد میں چلی گئی ہو ،اور باوجود مکرر سہ کرر شوہر کی طلبی کے ایپےباپ کی رائے کے موافق شوہر کے گھر آنے کو انکار کرتی ہو تو نان و نفقہ اور مهر كى طلب كرنے كى حق دار ہے ياكيا؟

(الجواب)اس مدت كا نفقه شوہر كے ذمه لازم نہيں ہے ،(٣)اور مهر أكر موجل ہے تواس كا مطالبه عورت ابھى سنیں کر سکتی،اس کاوفت موت یاطلاق ہے مطلقه مهر اور نفقه عدت کی مستحق ہے

(سوال ۱۳۰۸) اگر کوئی مشرکه مسلمان ہونے کے بعد سمی مسلمان سے نکاح کرے پھر مسلمان اس کو طلاق دے دے تو وہ سوائے مہرونان و نفقہ عورت کے کسی دوسرے شی کی مستحق ہوسکتی ہے یا نہیں یا دوای نفقہ دلایا

(الجواب)وہ مطلقہ سوائے مہر اور نفقہ عدت کے اور کسی شدی کی مستحق نہیں ہے، اور اگر طلاق بائنہ ہے بوبلا نکاح جدید کے شوہراس کو نمیں رکھ سکتاً،البتہ طلاق رجعی میں بدون نکاح کے عدت میں رجوع کر سکتاہے

(١)فتجب للزوجة بنكاح صحيح الخ على زوجها لا نها جزًا الاحتباس (ايضاً ج٢ ص ٨٨٦و ج٢ ص٨٨٨ ط.س. ج٣ص٧٧ه) ظفير.(٣)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النققه ج ٢ ص ٩٠٦.ط.س.ج٣ص٩٥٥. ١٢ ظفير (٣)لا نفقة لا حد عشر مرتدة الخ وخارجة من بيته بغير حق وهي النَّاشرة حتى تعود (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج۲ ص ۸۸۹ و ج ۲ ص ۸۹۰ ط.س. ج۳ص۵۷۵)ظفیر. اور مطلقہ کے لئے بعد عدت کے نفقہ نہیں ہے ، پس دوامی نفقہ اس کو نثر عانہیں دلایا جاسکتا۔ (۱)

نافرمان بیوی جب شوہر کے پاس رہتی ہے تواس کا نفقہ ضروری ہے

(سوال ۹۰۹) زید کی زوجہ نافر مان ہے اپنے شوہر کی رضاجو کی کیرواہ نہیں کرتی باوجود نقاضہ و تاکید کے صوم و سلوۃ کی پائندی نہیں باوجود نقاضہ و تاکید کے صوم و سلوۃ کی پائندی نہیں باوجود تنید نے نگ آ کر دوسر اعقد کر لیا، اب زوجہ اول اپنے مقوق کے مطالبہ میں حق جانب ہے اور آیا ایسے نافرمان عورت کا جو نماز روزہ کی پائندی ضروری نہیں سمجھتی اور خلاف مرضی شوہر غیر محر مول کے سامنے آتی ہے، شوہر کے ذمہ نان و نفقہ اور عدل واجب ہے یا نہیں ؟

(الجواب)زید کی زوجہ اولیٰ کانان و نفقہ وعدل کے بارے میں مطالبہ کرنا حق جانب ہے،اس کانان و نفقہ زون کے ذمہ جب تک وہ نافرمان ہو کر اس کے گھر سے نکل نہ جاوے واجب ہے(۲)اور عدل و مساوات در میان ہر دوزوجہ کے واجب ولازم ہے۔ عدل ومساوات در میان ہر دوزوجہ کے واجب ولازم ہے۔ زانسیہ بیوی کا نفقہ

(سوال ۱۳۱۰)زیدنے ایک لڑی ہے نکاح کیاس کے جارماہ بیس روز کے بعد لڑکا پیدا ہوا، توشر عا نکاح و مهر و غیرہ حقوق زوجیت کا کیا تھم ہے ؟

(المجواب) اس صورت میں نکاح زید کا صحیح ہوگیا، کیونکہ حاملہ عن الزناہے نکاح منعقد ہوجاتا ہے لیکن اگر نکاخ اس حاملہ کا غیر زانی ہے ہو تو تاوضع حمل اس کووطی کرتا جائز نہیں ہے ، پس جب کہ بوجہ لاعلمی کے وطی ہوئی تو زید کو پچھ گناہ نہیں ہوا، اور نکاح قائم ہے ، اور نان و نفقہ زوجہ کا جب کہ وہ شوہر کے مکان پر رہے بذمہ شوہر واجب ہے۔ (۲) اور مربعد صحبت کے پور اواجب ہوجا تاہے۔

جب تک شوہر کے پاس ہیوی ندر ہے نفقہ واجب مہیں ہو تا

(سوال ۱/۱ ۱۳۱۹) شادی کے بعد لڑکی کے والدین پریہ فرض ہے کہ نہیں کہ وہ لڑکی کواس کی سسرال بھی دیں جب کہ اس کا شوہر اس کو کوئی تکلیف نہ دیتا ہو ،اور اگر لڑکی شوہر کے یمال نہ جاویں والدین کے پاس رہے تو نان و نفقہ اس کا شوہر کے ذمہ ہے یا نہیں ،اور او لاد کا خرج کس کے ذمہ ہوگا ؟

(سوال ۱/۲ ۱۳۱) جب ہندہ اپنے شوہر کے حقوق پوری طور پر ادا نہیں کرتی تو اگر زید سے کوئی گناہ کبیرہ ہوجاوے توخدا کے بہال جولدہ زید ہوگایاس کی ٹی ٹی ؟

(الجواب)(۲۰۱)والدین کے ذمہ بیہ ضروری ہے اور شوہراس کو زبر دستی لے جاسکتا ہے ،اوراگر نہ جاوے اور خلاف رضائے شوہرا پنے والدین کے پاس رہے تو شوہر کے ذمہ اس کانان و نفقہ نہیں ہے اور دعویٰ اس کا اپنے نان و نفقہ کے بارے میں باطل ہے ،(۱) اور اوا اد کا خرج باپ کے ذمہ ہے۔(۱)

(١) وتجب لمطلقة الرجعي والبنان الخ النفقة والسكني والكسوة ان طالت المدة (الدر المختار على هامش رد المحطرآب النفقه ج ٢ ص ٢١ ٩.٩ ط.س. ج٢ص ٦٠) وإذا طلق الرجل امرأ ته فلها النفقة والسكني في عدتها الخ مسمعت رسول الله عليه السلام يقول للمطلقة الثلث النفقة والسكني ما دامت في العدة . (هذايه باب النفقه ج ٢ ص ٤ ٢ ع) ظفير .

(٢) النفقة واجبة للزوجة على زوجها النح اذ سلمت نفسها الى منزله (هدايه بايپ النفقه ج ٢ ص ٢ ١ ٤) ظفير. (٣) ايط ا (١) لا نفقة لا حد عشر مر تدة النح وخارجة من بيته بغير حق وهى الناشزة حتى تعود (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج٢ ص ٨٨٩ وج ٢ ص ١٩٨٠ على مانذكر (هدايه باب حضانة الولد ج٢ ص ٤١٤) ظفير. نفقه میں گرانی وارزانی کی وجہ ہے ر دوبدل کرنا جائز ہے

(سوال ۲۲۴۲)نابالغان کے نفقہ میں ہوجہ گرانی وار زانی کے باپ کے ذمہ کمی وہیشی ہوسکتی ہے بانہ ، لیعنی اگر حاکم نے ایک دفعہ ایک مقدار مقرر کر دی ہو تو اس کے بعد یوجہ گرانی نرخ کے اس مقدار مقررہ پر زیادتی کا تھم صادر

(الجواب) نفقه میں بقدر ارزانی و گرانی کی بیشی ہو سکتی ہے کما فی الدر المختار ویقدر ہا بقدر الغلاء والرخص الخ (در مختار) اي يراعي كل وقت اومكان بما ينا سبه وفي البزازيه اذا فرض القاضي النفقة ثم رخص تسقطا لزيادة ولا يبطل القضاء وبالعكس لها طلب الزيادة اه وكذا لو صالحته على شتى معلوم ثم غلا السعر اورخص كما سيذكره المصنف والشارح الخ شامي صالحت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم قالت لا تكفيني زيدت الخ در محتار (٢) فقط

بيوى كانفقه واجب ہے اور مال صاحب جائد اد كانفقه واجب تهين

(مسوال ۱۳۱۳)زید کی والدہ اور اہلیہ میں بے حدیاجاتی ہے ، زید نے ہر طریق پر اتفاق کی کوشش کی کیکن ناکام رہا ،والدہ زید کا سوائے زید کے اور کوئی بچہ نہیں ہے ،اور والدہ زید کے پاس محض اس کی قابل جائد او ہے ، زیدیریشان ہے کہ دونوں میں ہے اس کے واسطے کوئی ایسا نہیں کہ جس سے علیخدہ ہو۔اس کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ دونوں کے اخراجات کاعلیٰجدہ علیٰجہ کفیل ہو سکے ،اگروہان دونوں میں ہے ایک شخص کوایے ہمراہ رکھےاور خرج دیوے توماخوذ

(الجواب)زيدك ذمداس كى الميه كالإرانفقه لازم ب، (۵)اوراس كى والده كے ياس جب كه جاكداد يقدراس كى كزرك موجود ب بوزيد كے ذمداس كاخرج واجب نہيں و بسے (١)ان كے خوش ركھنے كو بچھ خدمت كر تارہ اور محبت وادب ہے پیش آتار ہے۔

گذشته سالول کے نفقہ کامطالبہ درست مہیں

(مسوال ۲۳۱٤) ایک لزی نابالغه کانکاح بوا، چندروزبعد لزی کاشو بر کمیں چلا گیا، اور چیوسال تک مفقود الخبر رہا، اس عرصہ میں لڑکی ایپےوالدین کے بہال رہی اور بالغہ ہو کراین قوت بازوسے کماکر کھاتی رہی ،اب شوہر آگیا ہے زوجه کو گھر لے جاناجا ہتا ہے توجید سال کا نفقہ اس سے لے سکتے ہیں یا نہیں؟

(الجواب)كتب فقد مين بي والنفقة لا تصير دينا ً الا بالقضاء اوالرضاء الخ (١)لهذا گذشته زمانه كا نفقه شوم ے شیں لے سکتی لیکن اگروہ خوشی ہے دے ویوے تولینے میں پیچھ حرج شمیں ہے۔

سفر میں جو بیوی ساتھ بنہ جائے اس کا نفقہ بھی ضروری ہے (سوال ۱۳۱۵) کیک محص بجرت کرناچا ہتاہے ،اس کی دوبییاں ہیں،ایک کانام چھوٹی ایک کابوی ہے، چھوٹی کے ایک اڑکا خور رہال ہے بوی کے ایک اڑکا 1 اسالہ ہے ، اور ایک اڑک 2 مالہ بال ویوں والی ہے چھوتی جرت (٣) ردالمحتار باب النفقة ج ٢ص ٨٩٧ .ط.س. ج٣ص ١٢.٥٨٣ ظفير.

(٤) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج ٢ ص ٥٠٥ م.ط.س. ج٣ص٣٩٥ ظفير.

(٥)النفقة واجبة للزوجة على زوجها الخ اذا سلمت نفسها الى بيته (هدايه باب النفقه ج ٧ ص ٧١٥) ظفير. (٦)ونجب على موسر الخ النفقة لا صوله ولواب امه الفقراء ولو قادرين على الكسب الخ بالسوية (در مختار) قوله لا صوله

الا الام المتزوجة فان نفقتها على الزوج قوله الفقراء قيد به لا ته لا تجب نفقة الموسر الآ الزوجة ( ردالمحتار باب النفقه ج ٢ ص ١٣٢ وج ٢ ص ٩٣٣. ط.س. ج٣ص ١ ٦٢) ظفير.

(١)الدر المختار على هامش ردالممتار باب النفقه ج ٢ ص ٦ . ٩٠٩. س. ج٣ص٤ ٩٥. ١٢ ظفير.

کے لئے تیار ہے ، ہوی کالڑکا ہجرت کرنا چاہتا ہے مگروہ خود ہجرت کرنا تہیں چاہتی ، دریافت طلب سے ہے کہ بعد ہجرت مرنا جریوں کانان و نفقہ کس قدرواجب ہے گا؟

(الجواب) ور مخار مل ببخلاف مااذا خوجت من بيت الغصب اوابت الذهاب اليه اوالسفو معه او مع اجنبي بعثه لينفقهافلها النفقة الخ(٢) شام شل بقوله او مع السفر معه ) امر بناءً على المفتى به من انه ليس السفر بها لفساد الزمان فامتنا عها بحق الخ(٦) لين عورت كاشوبر كساته شربانا ناقرانى او نشوذ مين داخل نهي بوكه نفقه كوماقط كرفوالب، بس عاصل بيب كه اس عورت كا نفقه جوماته نه جاوب بذمه شوبر لازم باس كان نظام شوبر كوكرنا جاسية

باب ندجونے کی صورت میں نابالغ اولاد کا نفقہ مال کے ذمہ ہے

(سوال ۱۳۱۹) مریم صغیره کاباب مرگیا ہے ایک براور پچازاد اور مال موجود ہے، صغیره کے نفقہ کا گفیل کون ہے اور کس عمر یک امریم صغیره کابل قوم کی لڑی ہے جس کی سات آٹھ سالہ لڑکی اپنے کسب سے روٹی حاصل کر سی ہے۔ (المجواب ) والا صفار کا نفقہ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں ان کی مال کے ذمہ ہے، شامی میں ہے وہی اولی بالتحمل من سائو الا قارب المنع ۔ (م) باتی یہ کفائت نفقہ اسی وقت تک ہے، جب تک کہ وہ خود کوئی کسب نہ کر سکتا ہے دو ان کا نفقہ بھی صرف اتی ہی عمر تک سکیس اور جب کہ سات آٹھ سالہ بچہ اس قوم کا خود کسب حلال کر سکتا ہے توان کا نفقہ بھی صرف اتی ہی عمر تک واجب ہوگاقال خیر الموملی لو استعنت الانشی بنحو خیاطة و غزل یجب ان تکون نفقتها فی کسبھا النے شامی جلد ۱۲(۵)

نا فرمان بيوى كانفقه شوهرير واجب سي

(سوال ۱۳۱۷) ہندہ ایک مالدار کی لڑکی ہے ،والدین کی سیازش سے ہمیشہ اپنے شوہر سے نافرمان ہو کر والد کے گھر میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو کر پاگل خانہ گھر میں ہیڑھ گئی ،باوجود سمجھانے کے بھی شوہر کے گھر نہیں گئی ،اب جھ مہینہ سے اس کا شوہر مجنون ہو کر پاگل خانہ میں زیر عذاج ہے ،اب ہندہ مجنون کے بھائی سے نالن و نفقہ لے سکتی ہے یا نہیں ؟

(الجواب) در مخار میں ہے کہ ناشزہ عورت کا نفقہ جو کہ شوہر کے گھر سے بلاعذر شرکی کے جلی جاوے ساقط ہو جاتا ہے اور جب تک وہ شوہر کے گھر سے بلاعذر شرکی کے جلی جاوے ساقط ہو جاتا ہے اور جب تک وہ شوہر کے گھر واپس نہ آوے ،اس وقت تک نفقہ کی مستحق شمیں ہے ،لہذا اس صورت میں وعویٰ نفقہ کا باطل اور غیر مسموع ہے قال فی اللو المختار لا نفقه لا حدی عشوۃ مو تلدۃ المنح و حادجة من بیتہ بغیر حق و ھی الناشزۃ حتی تعود والقول لھا فی عدم النشوز بیمینھا المنح۔(۱)

أكر شوہر كے ساتھ رہے توبيوى كانفقہ واجب ہے

(سوال ۱۳۱۸) میراعقد ۱۹۲۴ کود ختر نذر محد خال کی ساتھ ہوا ، بوقت عقد مجھ سے پندرہ دو پید ماہوار خرج پاندان کے نان و نفقہ کے لکھواکر رجٹری کرالی علاوہ ازیں پانچ ہزار کا مهر مئوجل تحریر کر ایا گیا ، اب میری منکوحہ بے حد نا فرمان ہے اور اپنے میحہ جلی گئی ہے اور حقوق زوجیت اداکر نا نہیں جا ہتی اپنے میحہ میں رہنا جا ہتی ہے جو میرے خلاف ہے ،اس صورت میں نکاح منعقد ہوایا نہیں ،اور مبلغ پندرہ روپیہ خرج کیا ندان جو مجھ سے

رً ١) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج ٢ ص ٨٩٥ و ج٢ ص ٨٩٠ ط.س.ج٣ص٥٧٥. ١٢ ظفير.

<u> قبآهِ ی دار العلوم دیجه مدید لل و مکمن جلدیاز و تام</u>

۸۳

لکھوایا گیالور نیز مهر کے متعلق شرعا کیا تعلم ہوگا؟

(العجواب) شوہر کے ذمہ بعد نکاح کے علاوہ مہر مقرر کے نفقہ ذوجہ کا حسب حیثیت لازم ہوتا ہے اور وہ بھی اس وقت تک کہ عورت کی طرف سے تا فرمانی اور شوہر کے گھر سے چلا جانا نہ پایا جادے ، اور اگر ایسا ہوا بعنی ذوجہ کی طرف سے نافرمانی اور خروج پایا گیا تواس مدت کا نفقہ بھی شوہر کے ذمہ ضمیں رہتا پس اس صورت میں نکاح منعقد ہو گیا، اور بھورت نافرمانی اور نکل جانے عورت کے نفقہ اس مدت کا کہ جب تک عورت خاوند کے گھر واپس نہ ہوگیا، اور بھورت نافرمانی اور پندرہ روپید ماہوار خرج پاندان جو شوہر سے کھولیا گیاوہ بھی شرعا شوہر کے ذمہ واجب نمیں ہے ، البتہ مہر جس قدر مقرر ہوگیا وہ شوہر کے ذمہ واجب ہوگیا، مگر مطالبہ اس کابعد طابات یا موت کے ہوسکتا ہے کہ البتہ مہر جس قدر مقرر ہوگیا وہ شوہر کے ذمہ واجب ہوگیا، مگر مطالبہ اس کابعد طابات یا موت کے ہوسکتا ہے کہ البتہ مہر جس قدر مقرر ہوگیا وہ شوہر کے ذمہ واجب ہوگیا، مگر مطالبہ اس کابعد طابات یا

نفقه كي مقدار

(سوال ۹۳۱۹) تان و نفقه کانفذی مقدار داندازه ما بوار دسالانه متوسط اقوام میں کس قدر بوگا، شرعان کی تعیین یا اندازه ہے یا کہ ملک دوسعت کے مطابق۔

(العبواب)اس کی کوئی مقدار شرعاً معین نہیں ہے ، متوسط نفقہ جس زمانہ میں نرخ اجناس وغیرہ کے اعتبار سے ہو تاہے ،اس کی مقدار اشرعاً معین نہیں ہے ، متوسط نفقہ جس زمانہ میں نرخ اجناس وغیرہ کے اعتبار سے ہو تاہے ،اس کی مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار ہوسکتی ہے۔(۲)

نكاخ فاسدكا نفقه واجب نهيس

(سوال ۱۳۲۰) زید نے ہندہ کو سہ بار طلاق بائن دی ، پھر چار پانچ سال کے بعد بید خیال کر کے کہ وہ صرف طلاق بائن دی تھی باخفاء نکاح الی کیا ، اس نکاح سے ایک لڑی ایک سال کی ہو کر فوت ہوگئی ، اب ہندہ کو علم ہوا کہ زید نے مجھ سے نکاح ٹانی بغیر حلالہ کے کیا تھا جو کہ حرام تھا تو اتنی مدت تک کا ہندہ زید سے نفقہ یائے کی مستحق ہے تا ہو المجو اب)اس صورت میں زید کے ذمہ نفقہ واجب سیں ہے ، کیو بکہ یہ تو ظاہر ہے کہ دوسر آنکاح نکاح فاسد ہوا تھا، اور کتب فقہ میں تھر تکے کہ نظام المح حانیہ ، تھا، اور کتب فقہ میں تھر تے کہ نکاح فاسر موجب نفقہ شیں ، و النکاح الفاسد لایو جب النفقہ المح حانیہ ، تقوہر کے ذمہ بیوی کا علاج لازم شمیں

(سوال ۱۳۲۱) میری دوجہ مریضہ کاعلاج اس کے اقارب نے اپنی خوشی سے کیا، اب وہ لوگ جو کہ انہوں نے علاج میں رقم صرف کی ہے جھے سے طلب کرتے ہیں، اور جس دمانہ میں میری دوجہ پیمار رہی ہے اس زمانہ کانان و نفقہ بھی طلب کرتے ہیں، تو کیاوہ رقم جو انہوں نے صرف کی ہے جھے پر واجب الاداء ہے، اور نان و نفقہ بھی واجہ ہے الحجہ اللہ واب ) شوہر کے ذمہ دوجہ مریضہ کی دواکر ناواجب شیں ہے بلعہ تبرع محض ہے، پس صورت مسئولہ میں جن لوگوں نے اس کا اواکر ناشو ہر کے ذمہ ضروری جن لوگوں نے اس کی پیماری میں دواو غیرہ کے سلسلہ میں جو پچھ خرج کیا ہے اس کا اواکر ناشو ہر کے ذمہ ضروری شیل کیونکہ اس وجوب خوداس کے اوپر بھی شیل تھا چیہ جائیکہ دوسروں کے کرنے سے اس پر وجوب ہو جائے و لا شیل کیونکہ اس وجوب خوداس کے اوپر بھی شیل تھا چیہ جائیکہ دوسروں کے کرنے سے اس پر وجوب ہو جائے و لا منہ النہ النہ وخوار جة من بیتہ بغیر حق وحی الناشزة حتی تعود (اللو المختار علی ہامش د دالمحتار باب النفقہ ج ۲ ص ۱۸۸ و ج ۲ ص ۱۸۸ و ج ۲ ص ۱۸۸ و ج ۲ ص

(٣)ويقدر هابقدر الغلاء والرخض ولا تقدر بدر اهم ودنانير (در مختار) اى يراعى كل وقت او مكان بما ينا سبه وفي البزازيد اذا فرض القرضي النفقة ثم رخص تسقط الزيادة ولا يبطل القضاء و بالعكس لهاطلب الزيادة وكذا لو صالحته على شنى معلوم ( ردالمحتار باب النفقة ج٢ ص ٨٩٧. ط.ش. ج٢ ص٥٨٣)ظفير.

(٢) فلا نَفْقة على مسلم في تكاح فآسد لا نعدام سبب الوجوب (ايضاً ج٢ ص ٨٨٦.ط.س. ج٣ ص ٥٧٢) ظفير.

یجب الدواء لموض و لا اجرة الطبیب و لا الفصد النع عالمگیریه (۱) البنته اس زمانه کا لفقه شوم کے زمہ واجب ہے، کما فی الدر المختار ، او مر ضت فی بیت الزوج فان لها النفقة استحساناً لقیام الا حتباس النح ۔ (۱) فقط میکھیں کے تواس کا نفقہ لازم ہوگا موجب بیدی کوم بحد میں دے تواس کا نفقہ لازم ہوگا

(سوال ۱۳۲۲) کی شخص نے بادل ناخواسته اپنی بیوی کواس کے عزیزوں کے اصرار پر ناخوش ہو کر اس کے والدین کے ماس کے عزیزوں کے اصرار پر ناخوش ہو کر اس کے والدین کے بہال تھے دیا۔ وہال اجازت شوہر وبلا اطلاع اپنی مال کے ساتھ پر دلیس میں جا کر غیر مر دول کو دیکھتی ہے تو وہ عورت خاوندے نفقہ پانے کی مستحق ہے بانہ ،اور نکاح سے خارج تو نہیں ہوئی ؟

(الجواب) اس صورت میں عورت نہ کورہ اپنے شوہر کے نکاح سے خارج نہیں ہوگی اور جب کہ شوہر نے زوجہ کے اصرار پر خوداس کے والدین کے گھر بھیجا ہے آگر چہ اس کادل نہ چاہتا تھا تو عورت نہ کورہ نفقہ پانے کی مستحق ہے کما فی الله الممنحتار ولوهی فی بیت ابیها اذا لیم بطالبها و کلا اذا طالبها ولم تمتنع او امتنعت کما فی الله والمح المحد المح المحد الم

## تنگ دست شوہر سے تفریق

رسوال ١٩٣٣) زيدا پيء كاكانان فقة دين سبالكل انكاركرتا به اور عدالت يه بحى پيم تهرا اب شوركا پية بحى شين قرض بحى كوئى ترب و با الله عدال الله بحق تحقي كوئى صورت به بحل تقريق بوجاو اور وقت عدم ادا يكى فقة وائكارى بوخ كوئى صورت تقريق كى جيا شين ؟

الجواب ) حنفي كاند به باس صورت بس بيب كه عورت كوح في شين به بعد شوبر سه فقة كوكما جاوك الدون در حد تعبد البيابية في المناب كالمجاوب ما حب المناب كالمناب بدايد في قرايا به مجود كيا جاوب الوال المناب كالمجاوب كه بيه فقة اواكر و و من اعسو بنفقة امو عته لم ما حب بدايد في فرايا به كه اس صورت من قاض الناب القريق كراسكا به حجز عن الامساك المعروف فيناب القاضى منابه في التفريق الخ (٢) اور مختار مين هي وجوز الشافعي باعسار الزوج بتضورها بغيبته ولو قضي به حنفي لم ينفذنعم لو امر شافعياً فقضي به نفذ (۵) اور شامي مين هي قال بنضر و الاذكار ثم اعلم ال مشافخا استحسنوا النين بنصب القاضى الحنفي نالباً ممن مذهبه التفريق ينهما اذا كان الزوج حاضراً وابي عن الطلاق الخ الى ان قال وعليه يحمل ما في فتاوى قارى الهدايه عيث سنل عمن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فاجاب اذا اقامت بينة على ذلك وطلبت فسخ حيث سنل عمن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فاجاب اذا اقامت بينة على ذلك وطلبت فسخ الفائي القول بنفاذه بسوغ للحنفي ال يزوجها من الغير بعد العدة الغضاء على الغائب روايتان عند العلى القول بنفاذه بسوغ للحنفي ال يزوجها من الغير بعد العدة الخ ص ٢٥٦ ج٢ شامي (١٠)

ر،) سلامها مداوا تها ای اتیانه لها بدواء الموض و لا اجرة الطبیب و لا الفصد و الحجامة ، هندیه ( ردالمحتار باب النفقه ج ۲ س ۱۸۸۹ ط.س. ج۳ص۵۷۵) ظفیر . (۲)الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب النفقه ج۲ ص ۱۲۰۵۸ ط.س. ج۳ص۵۷۵ ۱ ظفیر .

ا)الدر المحار على هامش ردالمحارباب النفقه ج ٢ ص ٨٨٩.ط.س. ج ٢ ص ٥٧٥. ٢٠ ظفير.

٢) هدايه باب النفقه ج٢ ص ١٩٤٤. ١٢ ظفير.

الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النققه ج٢ ص ٩٠٣ م ٢٠ ظفير. ط-س. چ م س ١٠٠٠) ردالمحتار باب النقفه ج٢ ص ٩٠٣ م ع ٩٠٠٠ ط. بر ٣٠٠٠ و ج٢ ص ٤٠٩ مل. بر ٣٠٠٠ م طفد

پی اس صورت میں تفریق کی صورت یہ ہو تق ہے کہ ایسے قاضی ہے رجوع کیا جادے جس کا فد ہب تفریق کا ہو ،وہ اگر تفریق کر دے گاتو صحیح ہاوربعد عدت کے نکاح ٹانی جائز ہے۔

ہو کی جب شوہر کے گھر سے بلاا جاذت چلی جائے تو اس کا نفقہ واجب مہیں رہتا

(سوال ۲۲۲۶) ایک شخص کی عورت با بجود تاکید نہ تو نماز پڑھتی ہے نہ روزہ کی پاہند ہوتی ہے نہ اپنے خاد ندکی اطاعت کرتی ہے ،باعہ بد چلتی اس کی شاہت ہونے پر اس فاحشہ عورت کو طلاق دے دی ،بعد طلاق کے وہ عورت میں تان اس بات کی مدعی ہے کہ طلاق سے پہلے لام نافرمانی کا نان نفقہ ویا جادے اور مہر اواکیا جادے اس صورت میں تان نفقہ اور مہر کے بارے میں کیا تھم ہے ؟ عورت نہ کورہ کو لام تافرمانی قبل از طلاق کے نان نفقہ لینے کا حق شرعاً مان نفقہ کاد عویٰ بھی درست ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

(الجواب) زوجہ اگر خاوند کی نافرمان ہو کراس کے گھر ہے چلی جاوے تو نفقہ اس کا ساقط ہو جاتا ہے اور اگر شوہر کے گھر رہے تو نفقہ واجب ہے۔ (۱) پس طلاق سے پہلے جب تک وہ عورت شوہر کے مکان پر رہے نفقہ اس کا واجب ہوتا ہے، لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ گذشتہ نفقہ کا مطالبہ بلا تھم قاضی وبلار ضابا ہمی تشجے نہیں ہے، (۱) اور اگر وہ مطلقہ مد خولہ ہے یعنی وطی یا خلوت صحیحہ کے بعد اس کو طلاق دی گئے ہے تو مہر پور ابذ مہ شوہر واجب الاواء ہے۔ (۱) اور لیام عدت کا نفقہ بھی شوہر کے ذمہ لازم ہے، خواہ عورت کو اس کی نافر انی اور بد چلنی کی وجہ سے طلاق وی جاوے یا بغیر اس کے ، مہر اور نفقہ ہر حالت میں لازم ہوتا ہے، ھی افی عامۃ کتب الفقہ۔ (۱) شوہر جمال ارہے ہیوگی کو وہ بیں رہنا ہو گاتب ہی نفقہ کی مستحق ہوگی شوہر کے ایک کو وہ بیں رہنا ہو گاتب ہی نفقہ کی مستحق ہوگی

(سوال ۱۳۲۵) زید کا نکاح بندہ کے ساتھ اید. قصبہ میں ہوا، وہال سے زید بندہ کو اپنے مکان پر لے گیا جو مکن بندہ سے دوروز کاراستہ ہے ، یہ مکان زید کا ایک موضع میں ہوا، وہال سے اٹھ میل ہے ، نکاح کو نوسال ہوئے اس عرصہ میں ہندہ زید کے بیال اچھی طرح رہی ، اب عرصہ وُیڑھ سال سے زید نابینا ہو گیا ہے تو ہندہ اس سے تفریق چاہتی ہو اور یہ بہانہ نکالا ہے کہ زید گاؤں میں رہتا ہے میں گاؤل میں رہنا نہیں چاہتی ، قصبہ میں جو مسکن زید کا ہے وہ اس میرے کھانے بینے کا نظام کر ایا جائے ، آیازید کو اس بات پر مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ زوجہ کو قصبہ میں رکھ کروہاں اس کے خور دنوش کا انتظام کر ہے ، شرعاس باہ میں کیا تھم ہے ؟

(الحواب) زید کوشر عااس امر پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے کہ وہ موافق خواہش ہندہ کے ہندہ مذکورہ کو قصبہ مذکورہ میں رکھ کر اس کے نفقہ کا انتظام کرے بلحہ ہندہ کو ضروری ہے کہ وہ شوہر کے مکان میں رہے ، اگر بندہ بلار ضامندی وبلاا جازت زید کے اس قصبہ میں جاکررہے گی تواس کا نفقہ زید کے ذمہ سے ساقط ہو جاوے گا کذا فی الدر المخار (د) وغیرہ۔

ر ۱ )وان نشزت فلا نفقة لها حتى تعود الى منزله (هدايه باب النفقه ج ۲ ص ۲ ا ٤) ظفير. - بعد مند مديد منذ المنت بايد من مديد المستكارية فلاتين المدالا ان يكدن القاصر في ضرفها النفقه او ع

<sup>(</sup>٢) واذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبتهبذلك فلا تشنى لها الا ان يكون القاضى فرض لها النفقه اوصالحت الزوج على مقدار نفقتها فيقضى لها بنفقة ما مضى (هدايه باب النفقه ج ٢ ص ٤١٤) ظفير .(٣)ومن سمى مهر عشر افما زاد على المسمى ان دخل بها او مات عنها (هدايه باب المهر ج ٣ ص ٤٠٣) ظفير .(٤)واذا طلق الرجل امرا ته فلها النفقة والسكنو في عدتها رجعيا كان اوبائناً (هدايه باب النفقه ج ٢ ص ٢٠٤ ط.س. ج ٣ ص ٥٧٦) ظفير .(٥)خارجة من بيته بغير حق وهي النا شزة حتى تعود (الدو المختار على هامش و دالمحتار باب النفقه ج ٢ ص ٨٩٠) ظفير .

نکاح کے بعد بیوی کو شوہر کے گھررہ کر نفقہ حاصل کرناچاہئے

(سوال ۱۳۲۶) زید کا نکاح ہندہ ہے ہواتھا عرصہ ہو گیا، اب تک ہندہ زید کے مکان نہیں گئی اور نہ آئندہ جانا قبول کرتی ہے، اس صورت میں زید کا ہندہ کو ای طرح ہمیشہ معلق رکھنے کا حق ہے بانہ آنے کے باعث ہندہ کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔

(الجواب) جبکہ ہندہ کا نکال زید ہے حسب قاعدہ شرعیہ ہوگیا تواب ہندہ کو اختیار نہیں کہ وہ زید کے گھر نہ اور علیٰدگی چاہے۔ ہندہ زید کی منکوحہ ہوگیاس کواپنے شوہر زید کی اطاعت کرنی چاہئے ،اور زید کے ذمہ یہ ہے کہ جب ہندہ زید کے گر آجاوے تواس کے نان نققہ کی خبر رکھے اور حقوق زوجیت اواکرے، اگراس وقت زید کچھ کو تابی کرے گا تووہ گنا ہگار ہوگا اور اگر ہندہ زید کے گھر نہ جاوے بلاکی وجہ شر کی کے تواس میں ہندہ گنا ہگار ہوگا اور اگر ہندہ زید کے گھر نہ جاوے بلاکی وجہ شر کی کے تواس میں ہندہ گنا ہگار ہوگا اللہ تعالیٰ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وہما انفقوا من اموالهم فالصلحت قنت حفظت للغیب بماحفظ الله. (۱)

وکیل کے پچھ مقرر کرنے سے شوہر کے ذمہ واجب نہیں

(سوال ۱۳۲۷) ایک عورت کا ایک شخص ناح ہوا، وقت نکاح اس شخص کے ویل ہے بیات تھی کہ آگر بائج بینی وہ شخص جس سے نکاح ہوابعد میں کچھ حرکت کرے تونی یوم بیوی کا اس سے ایک ایک روپیہ خرچہ لیاجا ہے گا، وکیل نے بیبات تحریر کروی مگر وکیل نہ کور کو اس شخص نے اس قتم کی تحریر کروینے کی کوئی اجازت تہیں وی تھی خود خود وکیل نے تحریر کرویا ہے کہ اگر بچھ حرکت کرے تو ایک روپیہ روز لنہ خرج وہ شخص جس کا نکاح ہوا ہے دیوے گا، وکیل صدر کی تحریر جو کہ بغیر اجازت اس شخص کے جس کا نکاح ہوا ہے، درست ہے یا نہیں۔

(الجواب)وكيل كؤجف كه وه نكاح كاوكيل تقااختيارالين تحرير كانه تقاءا كيدرو پيه روزلندېدمه شوېر عائد نهيں ہوگا اوروكيل كے ذمه بھی نه ہوگا كه بيه تحرير خلاف شرع لورباطل ہے۔

نافرماني كى صورت مين نفقه واجب نهيس ربتا

(سوال ۱۳۲۸) بیال اس متم کاروائی ہے کہ بعد شادی عورت فاوند کے گھر آیک سال رہتی ہے ،آیک سال بعد بیوی کاباپ اس کواپنے گھر لے جاتا ہے ،بعد اس کے دوسال گذرتے ہیں ،دوسال کے عرصہ میں بہت دفعہ فادند نے اپنی ہیوی کے لانے کے واسطے چند آدمی بھیج گرہوی کے والد نے پی لڑی کور خصت نہیں کیا ،اور اب ہوی کا والد نزچہ ایک روپیہ یو میہ لینا چاہتا ہے تواس صورت میں کیا تھم ہے ؟

(الجواب) شوہر کے ذمہ اس صورت میں نان نفقہ وغیر ه اور ایک روپیہ روزانہ کچھ نہیں ہے ، کیونکہ نشوذاس صورت میں عورت کی طرف سے پایا گیا ہے ایک عالت میں نفقہ زوجہ کا ساقط ہوجا تا ہے ، ور مخار میں ہے لا نفقة لاحدی عشرة النح و خارجة من بیته بغیر حق (۲) النح و فی الشامی و تجب النفقة من حین العقد الصحیح وان لم ینتقل الی منزل الزوج اذا لم یطا لبھا النح (۲) ص ۲۳۲ ، لیس قید اذالم یطالبھا سے معلوم ہواکہ اگر شوہر طلب کرے اور عورت اس کے گھر بعد طلب کے نہ آوے اور کو کی وجہ شر عی امتماع کی نہ ہو تو

(١)سورة النساء ركوع ٢. ظفير.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار على هامش ردالمحتارباب النفقه ج٢ ص ٨٨٩.ط.س. ج٣ص٥٧٥. ١٢ ظفير.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار باب النفقه ج٢ ص ٨٨٩ .ط.س. ج٣ص٥٧٥. ١٢ ظفير.

نفقه اس كأساقط بهو جاتا ہے۔

جو بیوی مرد کی اطاعت نہ کرے اس کا نفقہ شوہر پر نہیں ہے

(سوال ۱۳۲۹) ہندہ نے زوج کی اطاعت چھوڑ دی ،اور اس کے گھر بھی شمیں رہتی ،اپنے مال باپ کے گھر رہتی ہے ،اور سفر بلا اجازت شوہر کے بغیر کسی محرم کے کرتی ہے اس صورت میں کیانان نفقہ زوج پر ضروری ہے یا نسیس ،عورت والدین کے گھر نان نفقہ کی طالب ہے۔

(الجواب) الي عورت كانفقة ساقط موجاتات، كما في الدر المختار لا نفقة لا حدى عشرة الى ان قال

وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة الخ . ١١)

شرط کے مطابق شوہر پر نفقہ واجب ہے

(سوال ۱۳۳۰) مساة ہندہ مع والدین خود کے بو دوباش اجمیر شریف کی رکھتی ہے، اور ذید شوہر ہندہ کی بو دوباش قدیم وحال اکبر آباد کی ہے، اور نکاح بھی مساة ہندہ کا اجمیر میں ہوا ہے، ذید شوہر ہندہ نے بو قت نکاح ایک اقرار نامہ میں لکھا ہے کہ مساة ہندہ بو قت تاراضی خود اجمیر یا جہال چاہے رہے، میں اس حالت میں بھی مساة ہندہ ذوجہ خود کو بلا منذر پانچ رو پید ماہوار دیتار ہوں گا، جب کہ زید شوہر مساة ہندہ نے ہندہ کو قتم قتم کی تکالیف پہنچائی کہ جس کے مندر پانچ رو پید ماہوار دیتار ہوں گا، جب کہ زید شوہر مساة ہندہ نے ہندہ کو قتم قتم کی تکالیف پہنچائی کہ جس کے صدمات سے ہندہ مجبور ہو کر اکبر آباد سے اجمیر خانہ والدین آگئی ہے، اب زید ہندہ کو جبر آاجمیر شریف سے اکبر آباد لے جاتا چاہتا ہے، اور ہندہ جاتا پند نہیں کرتی زید کو لے، جانے کاحق ہے پانہیں ؟

(الجواب) اس صورت میں شوہر کو چاہئے کہ موافق شرط کے اپنی زوجہ کواجمیر شریف سے نہ لے جاوے اور نفقہ دیارہ، جسیا حدیث شریف میں ہے احق الشووط ان تو فواہد بھا استحللتم بدہ الفروج۔(۱) متفق علیہ لیکن اپنے وطن اکبر آباد میں مثلا لے جانا مصلحت سمجھتا ہے اور پہند کر تاہے تواس کویہ حق ہے لے جاوے اور یہ بھی حق ہے کہ اگر زوجہ اس کے کہنے کے موافق اکبر آباد وغیر ہنہ جادے تو نفقہ نہ دے۔(۱)

ہوی شوہر کے خلاف رہ کر نفقہ کی مستحق نہیں

(سوال ۱۳۳۱) جب که شوہر کے پہلی زوجہ ہے اولاد ذکور وانات ہو ،اور زوجہ ثانی کے ادائے حقوق شرکی پر شوہر کو خیال نہ ہو تو کیازوجہ ایسی صورت میں شوہر سے علیات دورہ کر حقوق شرکی طلب کر سکتی ہے یا نہیں ؟ (المجواب) خلاف رائے شوہر اس کے گھر ہے علیات دورہ کر نققہ طلب نہیں کر سکتی بلے وہیں رہے اور اپنے حقوق اور نفقہ کا مطالبہ کرے نافرمانی شوہر کی درست نہیں ہے۔(م) معلقہ بیوی کا نفقہ ضروری ہے

رسوال ۱۳۳۲) ایک مخص نے اپنی زوجہ کو اپنے سو تیلے لڑ کے سے الزام لگایا، مگر خود کوئی واقعہ جس سے ثبوت پوری طرح ہو سکے نمیں دیکھا، اور جس قدر واقعہ دیکھا تھا اس کو علمائے کرام نے ثبوت الزام کے لئے کافی نمیں سمجھا اور وہ عورت نکاح میں قائم رہی مگر وہ شخص اپنے شک پر قائم ہے اور جس وقت سے اس کو یہ شبہ ہواہے زوجہ

(١)الدر المخارعلي هامش ودالمحتار باب النفقه ج١ ص ٨٨٩. ط.س. ج٣ص٥٧٥. ١٢ ظفير.

(٢)مشكوفهاب اعلان النكاح وغيره ص ٧٧١. ظفير.

٣)ولذًا قَيد بالا جبتى اذ لَوْ كَانَّ محَرَّمالُم يكن لُهَا نفقة لا نه ليس لها الا متناع ( ردالمحتار باب النفقه ج ٣ ص ٨٩٨.ط.س.ج٣ص٧٦ه.)طفير.

(£)لا نفقه لا حَدَى عَشرة الخُ وخَارِجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتے تعود (الدرالمختار على هامش رد المحتار باب النهقه ج٢ ص ٨٩٠.ط.س.ج٣ص٥٧٥) ظفير. کو معلق چھوڑر کھاہے، اگروہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دے تواس عورت مظلومہ کانان نفقہ جب ہے اس کو معلق چھوڑر کھاہے بذمہ شوہر ہوگایا نہیں ؟ جس کی تعداد ہو قت نکاح پندرہ روپیہ ماہوار ہو پیکی ہے۔

(الجواب) نفقه مقرره شوہر کے زمد مدت ندکورہ کاواجب الاداء ہے کما فی الدر المختار و النفقة لا تصیر دینا ً الا بالقضاء او الرضاء ای اصطلاحهما علے قلر معین الخد()

اولاد كانفقه

(سوال ١٣٣٣) اوركياس كى برسد لولاد كانان نفقداب تك اور آستده ومد شوبر بو كايانسين؟

(الجواب) ہر سہ اولادکا نفقہ بذمہ ان کے باپ لیمنی اس عورت کے شوہر کے ذمہ لازم ہے قال فی المدر المختار و تفرض النفقه المخ لزوجة الغائب وطفله (۲) المخ وابضا کی فیہ و تجب لطفله یعم الا نشی والمجمع المخہ (۳).

زجه خانه كانفقه

(سوال ١٣٣٤)زچه خانے میں جو مصارف ہوئے وہ بدمہ شوہر ہیں یا نہیں؟

(الجواب)وه مصارف بھی ذمه شوہر ہیں۔

مهر کیاوا نیکی

(سوال ۱۳۳۵) مهر کی جو تعداد مقرر کی گئی تھی اس کی ادائیگی بذمه شوہر ضروری ہے یا نسیں، خواہ زبانی ہویا تحریری، کیونکہ بوقت نکاح ایک ہزار معجل اور ایک ہزار مئوجل اور زیور بخش ہے تحریر کیا گیا، اور ایک مکال قیمتی یا نسورو پید کازبانی وعدہ کیا گیاتھا جو تحریر میں نہیں آیا گواہ موجود ہیں۔

" الجواب ) بعد طلاق کے جو مرمؤ کی ہوتا ہے وہ بھی معبّل ہوجاتا ہے لہذا طلاق دینے کے بعد کل مریذ مہ شوہر واجب الاداء ہے قال فی د دالمحتار ناقلاعن المحلاصة وبالطلاق محجل المنوجل النے۔(م) بیوی مقدار بیوی مقدار

(سوال ۱۳۳۱/۱)زوجه کا نفقه محالت غنی شوہروافلاس زوجه کس قدر ہوگا،لور مفتی به اس بارے میں کیا ہے۔ نفقه سے زیادہ رقم جوبیوی کے باس جمع ہو

(سوال ۱۳۳۲/۲) زیدائی زوجه کواین پوری شخواه جو که نست روپیه ماهوار تقی باره سال سے دیتار با ، اوروه رقم اس کے اوراس کے عیال کے نفقہ سے بہت زیاوہ تھی ، زوجہ نے اس میں سے ایک معتدبہ رقم پس انداز کی ، پس بیہ رقم زید کی ملک ہے یازوجہ کی ، اور زید نے باتج برس تک اپنی زوجہ سے یہ نہیں کماکہ رقم باقی ماندہ مرمیں محسوب ، وگی۔

(الجواب) (۱) (ر كارش من فستحق النفقة بقدر حالهما به يفتى ويخا طب بقدو سعه وفى ردالمحتار قال فى البحر واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين اذا كانا موسرين وعلى نفقة المعسر اذا كانا معسرين و انهما الاختلاف فيما اذا كان احدهما موسراً و الآخر معسراً فعلى الظاهر الرواية الا عتبار لحال الرجل فان كان موسراً وهى معسرة فعليه نفقة الموسرين وفى عكسه نفقة المعسرين والمختار على عامش ردالمحتار باب النفقه ج٢ ص ٢ • ٩ . ط.س. ج٢ ص ١٤ و ١٢ . ظفير (٢) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج٢ ص ١٩ و ط.س. ج٢ ص ١٩ . ١٢ ظفير (٣) ايضاً ج٢ ص ١٩ . ط.س. ج٢ ص ١٩ . ١٢ ظفير (٣) ايضاً ج٢ ص ١٩ . ط.س. ج٢ ص ١٩ . ١٤ طفير (٣) ايضاً ج٢ ص ١٩ . ٩ . ط.س. ج٢ ص ١٩ . ١٤ طفير (١٩) المفير (١٩ الفير (١٩ ) المهر ج٢ ص ١٩ . ١٩ . ط.س. ج٢ ص ١٩ . ١٩ . طفير (١٩ ) الفير (١٩ ) ودالمحتار باب المهر ج٢ ص ١٩ . ١٩ . ط

واما على المفتى به فتجب نفقة الوسط فى المسئلتين وهو فوق نفقة المعسوة ودون نفقة الموسرة ودون نفقة الموسرة (١) پس قول مفتى به كے موافق اس صورت من اوسط درجه كا نفقه شوہر كے ذمه لازم ہوگاس كى مقدار ہر زمانہ كے نرخ اور گرانی كے اعتبارے مقرر ہو سكتى ہے مثلاً اگرادنی درجه كا نفقه دس روبيد ما ہوار لوراعلی درجه كابيس روبيد تو اوسط پندره روبيد ہوگالوري كافرى جندراس كے فرج لورجاجت كے متعین كياجاوے گا۔

(الجواب) (۲) اس صورت میں اگر زید کی نیت ہے کہ جو پچنے اس رقم میں ہے نفقہ کے بعد پس انداز ہووہ بھی زوجہ کی مملوک ہے تومالک اس قم ہاقی ماندہ کی زوجہ ہے ،اوراگر اس کومالک بینانا مقصود نہیں ہے تووہ رقم زاید مملوکہ زید کی ہے۔

نكاح بإطل كانفقته

(سوال ۱۳۳۷) زید نے ہندہ سے نکاح کیا، کچھ عرصہ بعد ہندہ کوبد چلن پاکر زید نے اس کو طلاق دینا چاہا، زید نے کاغذ خرید کر عرضی نویس سے طلا قنامہ کھولیا، اقراریہ ٹھر اٹھا کہ اگر ہندہ زید کا زیورجو ہندہ کے پاس تھا، زید کو اپس کر دے اور معافی میر کا اقرار نامہ لکھ دے تو زید ہندہ کوروبر و گولہان کے طلاق شرعی دے کر آزاد کر دے، لیکن جب طلاق بھمہ تحریر ہو چکا ہنوز زید کے دستونا نہیں ہوئے نئے، ہندہ نے زیورواپس دینے اور اقرار نامہ معافی میر لکھوانے سے انکار کر دیا، جس پر زید نے نہ طلاق نامہ مکمل کر کے ہندہ کو دیااور نہ زبان سے طلاق دی۔ ہندہ چار میر پانچ سال آوارہ پھر نے کے بعد بحر سے نہ طلاق نامہ مکمل کر کے ہندہ کو دیااور نہ زبان سے طلاق دی۔ ہندہ چار میر پانچ سال آوارہ پھر نے کے بعد بحر سے نکاح کیا ہندہ بحر ہندہ ہو اور لیام عدسہ کا نفقہ پانے کی مستحق ہو سکتی ہو ہی ہیں۔ بحر ہندہ کے فریب سے لاعلم تھا، بحر کو پچھ گناہ ہوا؟

(الجواب) زید کی طرف سے ہی طلاق واقع نہیں ہوئی، اور جب کہ ہندہ مطلقہ نہیں ہوئی، کیو نکہ ہندہ اپنے اقرار پر قائم نہ رہی تو اور جب کہ ہندہ مطلقہ نہیں ہوئی تو بحر کے ساتھ نکاح صحیح نہیں ہوا ور جب کہ ہندہ مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، (۱) اور بحر کو جب کہ ہندہ کے فریب اور جب کہ ہندہ کے فریب نیاں بول سے نقعہ اور میر کا بھی مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، (۱) اور بحر کو جب کہ ہندہ کے فریب نکاح نہیں ہوئی تو بحر کے ساتھ نکاح کی ہندہ کے فریب نکہ ہندہ کو جب کہ ہندہ کے فریب نکاح نہیں ہوئی تو بحر کہ نکاح نہیں ہوئی تو اس پر گناہ نہیں ہول

مثوہر جب خود ہیوی کونہ لائے تواس کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے

(سوال ۱۳۳۸) ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے ہوا، دوسال تک تقریباً ہم انفاق رہالور ایک لڑکا پیدا ہوا،
اس کے بعد شوہر کی خوش سے زوجہ اپنی والدین کے گھر گئی اور وہال رہی پھر شوہر نے بھی اس کو نہیں بلایا، اور باوجو و
تفاضا زوجہ اور اس والدین کے شوہر اس کو لینے نہیں آیا اور نہ اجازت آنے کی اس کو دی اور اس کے والدین نے اس
عرصہ میں سے چاہا کہ یاوہ اپنی زوجہ کو بلاوے یا بہیں رہتے ہوئے نان و نفقہ دے ، مگر شوہر کسی امر پر راضی نہیں ہوتا
تواس صورت میں عورت مطالبہ نفقہ کا کر سکتی ہے یا نہیں ؟

(الجواب) اس صورت میں نققہ اس عورت کابد مد شوہر لازم ہے، کیونکہ عورت کی طرف سے نشوز کچھ نمیں پایا گیا، ور مختار میں ہے فتحب ولو ھی فی بیت ابیھا اذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتی و كذا اذا طالبها ولم تمتنع الخروں کی سے۔

 <sup>(</sup>١) ردالمحتار باب النققه ج ٢ ص ٨٨٨.ط.س. ج ٣ ص ١٣٥. ١٢ ظفير.
 (٢) امانكاح منكوحة الغير النح فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا ( ردالمحتار باب العدة ج ٢ ص

<sup>(</sup>۲)امانگاح منگوحهٔ الغیّر النح فلم یقل احدّ بجوازه فلم ینعقد اصلاً ( ردالمحتار باب العدهٔ ۲۳ ص ۸۳۵ ط.س. ۱۳۶۰ فلیر. (۲)المار المختار علی هامش ردا لمحتار باب النفقه ج ۲ ص ۸۸۹ ط.س. ۱۲٬۵۷۰ و ظفیر.

شوہر کارویہ لے کرجوبیوی بھاگ گئیاس کا نفقہ

(الجواب) در خارباب النفقه ميں ہے لا نفقة النج النجا رجة من بيته بغير حق وهي الناشزة النج اس عبارت عدواضح ہے كه وہ عورت ناشزہ ہواوراس كا نفقه شوہر كے ذمه نهيں ہے ، دعوى اس كاباطل ہے گذشته زمانه كا خرج نهيں ملے گا؟

(سوال ، ۲۴) عورت ندکورہ نے اٹھارہ سال تک ٹڑکیوں کو زیدسے پوشیدہ رکھا،اس صورت میں زید لڑکیوں کے خرج کاذمہ دار ہوسکتاہے کہ نہیں۔

(الجواب) گذشته زمانه كاخر ج تمين طح كاقال في الدر المختار والنفقة لا تصير ديناً الا الرضاء في ردالمحتار ثم اعلم ان المراد بالنفقة نفقة الزوجة بخلاف نفقة القريب فانها تصير ديناً ولو بعد القضاء والرضاء حتى لو مضت مدة بعد هما تسقط كما يا تي الخ . (٢)

بلااجازت جب عدت میں باہر چلی جائے

(سوال ۱۹۴۱) بنده کوزید نے طلاق دی ، وه زید کے بہان سے خوف گناه اپنباپ کے بہان چلی آئی تو کیا زماند عدت کا نققہ ذید کے فرمدواجب بوگا؟ اور بعد طلاق جو لڑکا زید سے پیدا ہوا اس کا نققہ بھی زید بنده کو نمیس دیتا۔

(الجو اب) نفقہ عدت کا مطلقہ کے لئے واجب ہو تا ہے اور خاو ندکی نافر مائی سے ساقط ہوجا تا ہے ، شامی سی و نفقہ العدة کنفقہ النکاح۔ وفی الذخیرة و تسقط بالنشوز المخ ۱۹ باب النفقه جلد ثانی شامی ص ۱۹۶۹ وفی الدر المحتار لا نفقہ المخ لخارجة من بیتہ بغیر حق المخ اور چونکہ صورت مسئولہ میں عدت میں نکلنا مطلقہ کا بالا عذر ہے ابدانفقہ اس کا ساقط ہے ، اور لڑکا جو بعد طلاق کے پیدا ہوا، نسب اس کا ذید سے ثابت ہے تو نفقہ اس کا بھی بیا ہوا کہ نسب اس کا ذید سے ثابت ہے قال سے فرمہ ہے ، شامی میں ہے قال میں المجد وعلیٰ ہذا یجب علی الاب ثلثة اجرة الرضاع و اجرة الحضانة و نفقة الو لد المخ ۱۹۰ سے ۱۳۰ جلد ثانی۔

گذر \_\_ ہوئے دنول کا نفقہ شوہر برواجب نہیں

(سوال ۲۴۲) محد خلیل زوج مساة رحمت دونول میں انفاق نه تھا، اس لئے محد خلیل نے اپنی زوجه مذکورہ کواس کے محد خلیل نے اپنی زوجه مذکورہ کواس کے میعہ میں پٹچادیا، اور وہ بیس ماہ تک میعہ میں رہی، اس در میان میں محمد خلیل نے اپنی زوجه کوا یک حبه نفقه نهیں دیا، پس شر عاز دجه مذکورہ اپنے شوہر محمد خلیل سے نفقه لیام گذشته ماہ کا لینے کی مستحق ہے یانہیں؟

(الجواب)والنفقة لا تصير دينا ً الا بالقضاء اوالرضاء درمختار (١٠)اس عبارت ــــــ معلوم بمواكه زمانه

(١)ايضاً ج٢ ص ٨٨٩ و ج ٢ ص ٨٩٠.ط.س.ج٣ص٥٧٦. ١٢ ظفير. (٢) ردالمحتار باب النفقة مطلب لا تصير النفقة دينا الا بالقضاء ج ٢ ص ٦ ٩٩.ط.س.ج٣ص٤٩٥. ١٢ ظفير.

٢) ردالمحتار باب النفقة مطلب لا تصير النفقة دينا الا بالفضاء ج ٢ ص ٢ ١٠٠ هـ. س. ج ٢ ص ٢٠٠٠ مــــــــــــــــــ (٣) ردالمحتار باب النفقة تحت قوله وتجب لمطلقة الرجعي والبائن مطلب في نفقة المطلقة ج٢ ص ٢١٩. ٢١ ظفير. (٣)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقة ج٢ ص ٨٨٩ و ج٢ ص ٨٩٠. ١٢ ظفير.

(ع) ردالمحتار.

، p)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقة مطلب لا تصير النفقة دينا ً ج٢ ص ٢٠٩٠ ظفير.

گذشته کا نفقه برون حکم قاضی یا کسی مقدار معین پر صلح کرنے کے لازم نہیں ہو تا۔ بہن کا نفقه بھا ئیول بر

(سوال ۱۳۶۳) زیدنے انقال کیا ، ایک لڑکی نابالغہ اورا یک عینی بھائی اور ایک اخیافی بھائی چھوڑے ، تو عندالشرع لڑکی کا نفقہ اوراجازت نکاح کس کے ذمہ واجب ہے۔

(الجواب) لؤكى تابالغه بويابالغه اگروه مختاج ب، نفقه اسكاكات مذكوره دونول بها ئيول پربقد رارت واجب ب، سدس بر اوراخيا في پر لورباتي عيني بها في به خياب مير اش بهي اى طرح به في الدر المختار بعد قوله بقدر الارث المختار الله خلا الارث المختار الله على الله المنطق كارثه النه د (۱) اور بقدر الارث النج ولو اخوة متفرقين فسد سها على الاخ لام والباقى على الشقيق كارثه النه د (۱) اور ولايت نكاح باعتبار محموبة به لهذا ولى نكاح تابالغه اس صورت على عيني بهائى به كما في الدر المختار الولى في النكاح لا المال العصبة بنفسه النج على ترتيب الارث والحجب (۱)

زید کے وعدہ کے عدم ایفاء پر بیوی اینے کو شوہر سے علیحدہ نہیں رکھ سکتی ہے

(سوال ۱۳۶۶)زید ہندہ سے شادی کرناچاہتاہے ،زید کے اور بیویاں موجود ہیں ہندہ کے مال باب زید ہے یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ اپنی جائد او کا ایک حصہ ہندہ کے مام کرادے تاکہ آئندہ کے جھکڑوں کا احمال باتی نہ رہے، زیدایک اقرار نامه بخل ہندہ لکھ دیناہے کہ چو نکہ مجھ ہے ریہ خواہش کی گئی ہے کہ تاو قتیکہ تیں ایک مکان دس ہزار روپید کالور نیزا پی کل جا کداد متقولہ و غیر منقولہ میں ہے نصف حصہ ہندہ کے نام ہبدنہ کروں از دواج اس ہے نه ہو سکنے گا البذامیں بہ ثبات ہوش و حواس بلا جبر واکر اہ لکھ دیتا ہوں اور اقرار کر تا ہوں کہ مکان نمبری فلال مملو کہ فلال جو میرے پاس مبلغ سات ہزار میں رئن بالقبض ہے ،اور جس کی مدت رئین ختم ہونے کو ہے ایک سال باقی ہے ،بغوروصول رقم رہن مکان مذکور کوئی دوسر امکان یا کوئی اور جا نداد ان کی حسب د لخواہ یاو ہی مکان مر ہونہ ان کو د لا دول گااور ان کے حق میں ہبہ کر دول گاان کو کل حقوق مالکانہ اس دس ہزار کی خرید کروہ جا کداد پر حاصل رہیں کے ،اگر مستورات میں موافقت نہ ہونی تو علیجدہ مکان میں رکھول گا،اس کے علاوہ اپنی کل جائداد مسکونہ و ذاتی کا نصف حصہ جس کی تفصیل ا قرار نامہ ہذا میں درج ہے ،مساۃ ہندہ کے حق میں ہبہ کر دیا ،اور کل حقوق مالکانہ جو مجھے اس کے متعلق حاصل تھےوہ بذریعہ ہذامساۃ کی ذات پر منتقل کر دیئے گئے ، چونکہ میرااز دواج اس شرط پر موقوف تھا،لہذامیں نے بہ خوشنودی خودوبر ضامندی دیگرور پڑیہ تحریر لکھدی ہے،اس اقرار کے بھر وسہ بر زید کے ساتھ ہندہ کا نکاح ہو جاتا ہے اور ہندہ ہے اولاد بھی پیدا ہوئی ہے مگر باوصف نقاضا زید اس اقرار نامہ کے جموجب عمل نہیں کر تاہے،اس لئے ہندہ اپنے مال باپ کے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے، پس آیاز بد کواس اقرار نامہ کے بموجب عمل نه کرنے تک حق طلب مندہ ہو سکتا ہے یا تمیں ،اور بصورت دعوی طلب زوجہ مندہ کو بیہ حق انتناع واصر ار حاصل ہے یا نئیں کہ جب تک زید حسب اقرار خود مقدم یعنی اقرار نامہ کے بموجب نغیل نہ کرے زید حن طلب زوجہ سے متمتع نہیں ہو سکنااور ایسی حالت میں باوصف اس کے کہ ہندہ اپنی مال باپ کے یہاں مقیم رہے زید پر نفقہ ہندہ كاداجب الإدامو گاياشيس؟

(الجواب)مهر معجّل اگر شوہرنہ دیوے تواس کی وجہ ہے زوجہ اپنے نفس کو شوہر سے روک سکتی ہے ، علاوہ مهر کے

<sup>(</sup>١) الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج ٢ ص ٩٤٠ ٢ ١ ظفير.

<sup>(</sup> ٢)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الولى ج ٢ ص ٢٤٧. ٢ ٩ ظفير.

جوعدہ شوہر نے مکان و جا کداد و غیر ہ دینے کا کیایا اقرار نامہ لکھ دیا ہے تواس کے عدم ابھاء کی وجہ سے زوجہ اپنے انس کو شیں روک سکتی، البتہ مہر نہ دینے کی وجہ سے اگر عورت شوہر کے گھرنہ جاوے تو نفقہ ساقط شیں ہوتا، خلاف صورت نہ کورہ کے کہ اگر یہ وعدہ بہہ مکان و غیر ہ کا علاوہ مہر کے ہے تواس کے عدم ابھاء کی وجہ سے زوجہ این فسم کو شیں روک سکتی قال فی المدر المختار ولو منعت نفسها للمهر النح لانه منع بحق فتستحق النفقة النح ولو هی فی بیت ابیها اذا لم یطا لبها الزوج بالنقلة به یفتی و کذا اذا طالبها ولم تمتنع اوامتنعت للمهر النح۔(۱)

نفقته كادعوى شوهرير

(سوال ۱۳٤٥) ایک عورت کے نکان کو تیرہ سال ہوئے،اس کا شوہر آج تکد کسی طرح ہے خبر گیراں نہیں ہے،نہ روئی کپڑاویتا ہے نہ کورہ اپنا نکاح ہے،نہ روئی کپڑاویتا ہے نہ پاس سوتا ہے، تین کوس کے قاصلہ پر ہے اور نہ طلاق دیتا ہے،عورت نہ کورہ اپنا نکاح دوسری جگہ کر سکتی ہے بانہیں؟

(البحواب)بدون طلاق کے دوسری جگہ نکاح نہیں کرسکتی،(۱)لیکن نفقہ کادعویٰ کرے اور بھیم سر کار اس سے خرج کھانے کیڑے کاوصول کرے۔

جب والدين لڑكى كوشوہر كے يهال نه بيجيں

ر سوال ۱۳۶۶) اگر والدین لڑکی کو شوہر کے گھرنہ بھیجیل اور لڑکی بوجہ عدم رضاوالدین کے شوہر کے یہاں حانے سے انکار کرے تو شوہر کے ذمہ نفقہ واجب ہوگایا نہیں ؟

(الهجواب)اس صورت میں تفقه اس کابذ مه شوہر واجب نه ہو گالوروه عورت ناشزه لیعنی نافرمان شوہر کی ہو گی اور عاصی ہو گی۔(۲)

نفقہ کے ادانہ ہونے کی وجہ سے تفریق نہیں

(سوال ۱۳۶۷) مائل زن و شوہر کے نمایت بر مزگی پیدا ہوگئی ہے ، عورت کے وار تول کے پاس شوہر کی جبر و تعدی نا قابل پر داشت اور نان و نفقہ کی عدم خبر گیری کے پینہ موجود ہیں مبدیں وجہ عورت اور اس کے ور ثاء تفریق بین الزوجین کر اناجا ہے ہیں ،اس صورت میں کیا تھم ہے؟

(الجواب) ہمارے مذہب میں نفقہ نہ دینے کی وجہ سے تفریق بین الزوجین نہیں ہو سکتی ،البت شوہر پر نفقہ کی تالش کی جاسکتی ہے۔اور رفع نکلیف کی تذہیر سر کاڑے کرائی جاوے۔(۳)

جوعورت كوشش كے باوجود شوہر كے يهال نهيں آتى اس كانفقہ واجب نهيں

(صوال ۱۳۶۸) ایک مخص کی عورت اینے والدین کے یمال رہتی ہے اور شوہر ہر چند کو مشش کرتا ہے کہ

(٣)لا نفقة الَخ خارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود زالدر المختار على هامش ردا لمحتار باب النفقه ج ٧ ص • ٨٩.ط.س. ج٣ص٣٧٥) ظفير.

 <sup>(</sup>۱)الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج ۲ ص ۸۸۸ و ج ۲ ص ۸۸۸ ط.س. ج ۲ ص ۵۷۵. ۲۳ ظفير.
 (۲)اما نكاح منكوحة الغيرو معتدته النخ لم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا ( ردالمحتار باب المهر ج ۲ ص ۴۸۶.ط.س. ج ۳ ص ۴۸۵.ط.س. ج ۳ ص ۴۸۵.ط.

<sup>(</sup>٣) ولا يفرق بينهما لَعجزة عنها بانواعها الثلاثة ولا بعدم ايفاته (در مختار قوله بانوا عها الثلاثة وهي ماكول وملبوس ومسكن ( دالمحتار ج٢ ص ٩٠٣) اب زود محنت كے لئے تفریق كي صورت لكل على ہے ويكھے "الحيلة الناجزة" للتهانوي طـ س، ج٢ص ٩٥٩٠ ظفير.

میری زوجہ میرے پاس رہے لیکن وہ کسی طرح شوہر کے پاس نمیں رہتی اور اسے دو پیچے بھی ہیں نہ ان پڑول کو باپ کے پاس بھیں جتنی ہے ،اور عدالت سے اس نے چھے رو پید ماہوار شوہر سے لینامقر رکرالیا ہے ، شوہر نے مجبور ہو کر دوسر انکاح کر لیا ہے ،اس صورت میں شرعانس عورت کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے یا نمیں ،اور مسماۃ ہوجہ اندیشہ جان کے مملغ سات رو پید شوہر سے طلب کرتی ہے۔

(الجواب) اس صورت میں اس زوجہ کا نفقہ شوم کے ذمہ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ ناشزہ ہے اور ناشزہ کا نفقہ شوم کے ذمہ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ ناشزہ ہو النا شزہ لا نفقہ لھا و ھی اللتی خوجت من منزل الزوج بغیر اذنه بغیر حق فتاوی قاضی خان (۱) وان نشزت فلا نفقة لھا (ھدایه) (۲) اور عورت کا یہ مطالبہ شرکی حیثیت سے ناجائز اور نا قابل قبول ہے۔ فقط۔

جو شوہرنہ نفقہ دے اور نہلے جائےوہ کیا کرے ؟

(سوال ٩٤٩) فلاصه سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زوجہ کونہ نان نفقہ دیتا ہے نہ طلاق دیتا ہے خود دوسر انکاح کر لیا ہے،اس صورت میں عورت مہر مؤجل اور نفقہ کاد عوی کر سکتی ہے یا نہیں،اور تفریق ہو سکتی ہے یا نہیں، اور تفریق نہیں ہو سکتی اور دوسر اللہ واب ) حنفیہ کا فد بہب اس صورت میں بیہ ہے کہ بدون طلاق دینے شوہر کے تفریق نہیں ہو سکتی اور دوسر انکاح الرکی کا نہیں ہو سکتی، جس طرح ہواس کے شوہر سے طلاق کی جاوے۔اکراہ اور چبر کر کے بھی اگر اس سے طلاق کی جاوے گی اور بعد طلاق کی جاوے گی اور بعد طلاق کے مر مؤجل کے وصول کاد عوی بھی عورت کی طرف سے ہو سکتے گا،اور گذشتہ نفقہ کا وعوی نہیں ہو سکتے گا،اور گذشتہ نفقہ کا بندہ وغیرہ مقرر نہ کیا گیا ہو، ھکا افی اللدر المختار۔ ۴)

جب خود شوہرنہ لے جائے تواس پر نفقہ واجب ہے

(سوال ۱۳۵۰) ہندہ زوجہ زید اپنی چھوٹی ہمشیرہ کی شادی میں سسرال سے رخصت ہو کر میحہ چلی آئی بعد تقریب زید ہندہ کور خصت کرائے جانے سے انکاری ہوا،اوربالکل قطع تعلق کرلیا،ہندہ نے عدالت میں نان و نفقہ کادعویٰ کیا،زید نے جواب دہی کی کہ ہندہ بد چلن ہے، جھے اس کی ضرورت نہیں ہے،عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندہ ضروربد چلن ہے ایسی صورت میں وہ کھانا کپڑا اپنے شوہر زیدسے ہر گزیانے کی مستحق نہیں ہو سکتی، ایسی صورت میں ہو اور زیدسے مروصول کر سکتی ہے انہیں؟

(الہواب)اس صورت میں شرعاً ہندہ کا نفقہ زید کے ذمہ واجب ہے کیونکہ جب کہ ہندہ شوہر کی اجازت ہے اپنے میں آئی اور پھر زید اس کواپے گھر نہ لایا اوجو دیہ کہ ہندہ شوہر کے گھر جانے سے انکار نہیں کرتی تواس صورت میں ناشزہ اور نافرمان نہیں ہے ، (۳) اور شوہر کے اس دعویٰ کرنے سے کہ ہندہ بدچلن ہوگئ ہے اور عدالت سے اس کے موافق فیصلہ ہونے سے ہندہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی ، اور ہندہ کو بحالت موجودہ دوسر انکاح کرتا جائز نہیں ہے اور مہر مئوجل بدون طلاق کے نہیں لے سکتی، فقط۔

جو عورت شوہر کے ہاس ندر ہے اس کا نفقہ واجب تہیں

<sup>(</sup>۱)فتاوی قاضی خان باب النفقه مصری ج ۱ ص ۳۶۱. ظفیر.

رم) هدايه باب النققة ج ٢ ص ٤١٨. ٢ أ ظفير.

 <sup>(</sup>٣)والنفقة لا تصيرد بنا الا بالقضاء اوالرضاء (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج٢ ص
 ٦ - ٩ ط.س. ج٣ص٤٩٥) ظفير. (٣)فتستحق النفقة بقدر حالهما الخ ولوهى في بيت ابيها اذا لم يطا لبها الزوج بالنقلة به يفتى (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب النفقه ج٢ ص ٨٨٩.ط.س. ج٣ص٤٥) ظفير.

(سوال ۱۳۵۱)زیر کی منکوحہ زید کے گھر میں نہیں رہتی اور مر تکب فعل شنیع کی ہورہی ہے اس کانان و نفقہ زید کے در میں نہیں دہتی اور مر تکب فعل شنیع کی ہورہی ہے اس کانان و نفقہ زید کے ذمہ واجب ہے یا نہیں ؟

(الجواب) جوعورت شوم کے گر میں ندر ہے اور نافر مانی کرے وہ ناشزہ اور نافر مان ہور ہے ایک عورت کانان و نفقہ شوم کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے ، در مختار میں ہے لا ففقة لا حدی عشر الی ان قال و خار جة من بیته بغیر حق و هی ناشزة المخد (۱) اور در مختار ، میں ہے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کی زوجہ فاجرہ ہو تو اس کو طلاق وینا واجب نہیں البت اگروہ باوجود سمجھانے کے اور تئیم کرنے سے بھی نہ مانے اور اپنی حرکات سے باذنہ آوے تو پھر طلاق وی وی چاہتے لیس علی الزوج تطلیق الفاجر ه (۱) فقط۔

گذشته برسول كانفقه شوهر برواجب نهيس

(سوال ۲۵۳۲) زیدو ہندہ کی کمنی میں ان کے والدین نے نکاح کردیا، نکاح کے بارہ برس کے بعد ہندہ کی والدہ نے ہندہ کو وداع کیا ہے ، دوایک ہاہ بعد ہندہ کو پھر لے گئی، اب دوسری مرتبہ جب زید کے اقرباء ہندہ کو لانے کے لئے ہندہ کو وداع کیا اس کے والدین کہتے ہیں کہ بارہ برس کا نفقہ جو ذید کے ذمہ ہے وہ اداکر دے تولے جاؤ، توکیا اس سورت میں ذید پر گذشتہ بارہ برسول کا نفقہ واجب ہوتا ہے یا نہیں اگر واجب ہے تو بور لیا نصف ؟

(المجواب) در مخاریس ہے لا تصیر النفقة دینا الابالقصاء اوالرصاء النحد(۱) یعنی نفقہ پہلے زمانے کا شوہر کے دمدواجب نمیں ہوتا، بدون تھم قاضی کے بایدون رضامندی کے ،اس لئے ہندہ کے والدین بارہ برس کا نفقہ زید سے نمیں سے سنتے اور یہ عذران کا مسموع نہ ہوگا، اوراگر ہندہ بدون رضا شوہر کے والدین کے یہال رہے گی تووہ ناشزہ ونا فرمان ہوگی ،ور آئندہ کا نفقہ بھی شوہر کے ذمہ سے ساقط ہو جاوے گا۔

مرکی ادائیگی وسعت نہ ہو تومہلت دی جائے اور نفقہ واجب ہے

(سوال ۱۳۵۳) أیک عورت اور مرد کا نکاح ہوا جن کے مهر مبلغ ایک ہزار روپیہ کے مقرر ہوئے ،اسی غرض سے کہ دولها پر دہاؤ ہو ،دلهن اپنے شوہر کے یہال چلی گئی ، مهر اداکر نے کی طاقت نہیں اور یوی معاف نہیں کرتی ، اس صورت میں مسئلہ کیاا جازت دیتا ہے ،بغیر صفائی مہر دونوں رہنے سکے اور تمام خرج شوہر نے بر داشت کیا تواس صورت میں عورت پر گناہ سود کا تو نہیں ہوا ،باسود کہا جائے گا۔

(الجواب) جب کہ شوہر میں قدرت اور و سعت مر آداکر نے کی شیں ہے تواس کو شرعاً مملت دی جائے گی جیسا کہ فرملیا اللہ تعالیٰ نے وان کان ذو عسر ف فنظر قالی میسر قی الاید اور بدون اداکر نے دین مرکے اور بدون معاف کرانے کے شوہر کا نال و نفقہ دینا پی زوجہ کو سود شیس ہے باسحہ نفقہ نہ و بے سے شوہر گرگار ہوگا، کیونکہ شوہر کے ذوجہ کا نال و نفقہ بھی واجب ہو تا ہے۔ (۳) اور شوہر پر دباؤڈ النے کی وجہ سے بھی ذیادہ ممر مقرر کرنا جائز ہے۔

عدت كانفقه شوہر برواجب ہے

سوال ۱۳۵۶) زید نے ہندہ کو طلاق دے دی اور صرفہ کا عدت میں وعدہ ادائی کرتا ہے مگر وعدہ خلاف ہے (میں اللہ ۱۳۵۶) نید نے ہندہ کو طلاق دے دی اور صرفہ کا عدت میں وعدہ ادائی کرتا ہے مگر وعدہ خلاف ہے

هامش ردالمحتار باب النفقه ج ۲ ص ۸۸۹ و ج ۲ ص ۸۹۰ ط.س. ج۳ص ۱۲.۵۷ ظفیر. (۲) ایضاً باب المحرمات ج۲ ص ۲۰۶ ط.س. ج۳ص ۱۲۰۵ ظفیر. (۳) الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب النفقه ج۲ ص ۲۰۹ ط.س. ج۳ص ۲۹۵ ۲۱ ظفیر. (۳) سورة البقره آیت نمبر ۲۸۰ ع ۳۸ ظفیر. (۵) النفقه واجبة للزوجة علی زوجها الخ اذا سلمت نفسها الی منزله (هدایه باب النفقه ج۲ ص ۱۷ ک) ظفیر. چونکہ ملازم پیشہ ہے،اس لئے رقم ملازمت خودوصول کرلیتاہے، کیازیدایے فعل پر مجبور کیاجاسکتاہے۔ (الحواب)زید پر نفقہ عدت کاواجب ہے لورجب کہ زید میں وسعت اداکرنے کی ہے تووہ اداکرنے پر مجبور کیا جاسکتاہے(۱)

بیوہ مکان فروخت کر کے نفقہ لے سکتی ہے

(سوال ۱۳۵۵) ایک بیوه عورت کا شوہر پچھ جائیداد چھوڑ گیاہے ، نقدی پچھ نہیں چھوڑی ہے ، آیا بیوه مکان فروخت کر کے یاگروی رکھ کراپنا گذارہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ اگر بیوہ کوز کوۃ کاروپید دیاجادے توجائز ہے یا نہیں ؟
(المجواب) مکان گروی رکھنا اور فروخت کر نادونوں جائز ہیں شر عاکسی امر میں ممانعت نہیں ہے ، لیکن مشورہ یہ ہے کہ اگر نی الحال خرچ کی ضرورت ہے اور یہ امید ہے کہ جس وقت جا کداد کی آمدنی آوے گی اس آمدنی ہے مکان بھروی چھڑ المیاجادے گا تو مکان گروی رکھ ویاجادے اور اگر مکان متعدد ہیں۔ اگر مکان ایک ہی ہے تو پھر مکان کو گروی نہر کے اور نہر مکان کو گروی نہر کے اور نہ فروخت کر دے بقدر ضرورت۔ فقط۔

قدتم الجزء الحادى عشر بعون الله تعالى و تو فيقه في شهرذى القعدة سنة اربع مائته والف على يد العبد الضعيف محمد ظفير الدين المفتاحي الذى فوض اليه الترتيب والتحشية تحت اشراف صاحب الفضيلة حكيم الاسلام مولانا القارى محمد طيب دامت فيو ضه ، رئيس الجامعة الا سلاميه دارالعلوم ديو بند. وياتي الجزء الثاني عشر انشاء الله تعالى أ